

مُولانا مِحْمَّدا سِجَتُ قاسِمِی نُدُویُ سین الحدَیْثُ جَامِعَهٔ رَبِیّا مَدَاد بَیمُرُادآبادُ بليبال الخالفي

# حضرت شيخ الهند

شخصیت،خد مات وامتیازات

تاليف:

مولا نا ڈا کٹرمحمراسجبر قاسمی ندوی صاحب

مهتمم وشيخ الحديث

جامعه عربيه امداديه مرادآباد

وخليفه مجاز: عارف بالله حضرت مولانا

شاه حكيم محمد أختر صاحب رحمة الله عليه

Mob'ile: 09412866177

ناشر:

مركز الكوثر التعليمي والخيرى مراداباد

#### اشاعت کی عام اجازت ہے۔

#### تفصيلات

نام كتاب : حضرت شيخ الهندُّ: شخصيت ، خد مات وامتيازات

تاليف : مولانامحد اسجد قاسمي ندوي صاحب

شخ الحديث جامعه عربيهامداديه مرادآباد

طبع اول : محرم الحرام ۲۳۲۱ ه مطابق نومبر ۲۰۱۳ -

کمپوزنگ : محمد شعیب قاسمی سیتا بوری

صفحات : ۲۷

ناشر : مركز الكوثر التعليمي والخيرى مرادآباد

قیمت :

#### ملنے کے پتے

جامعة عربيها مدادييم رادآ باديويي

كتب خانه نعيميه ديوبند

مكتبهالفرقان لكصنؤ

مركز دعوت وارشا ددارالعلوم الاسلاميبتى يوپي

مولا ناعبدالسلام خان قاسم 179 كتاب ماركيث، وزير بلدُنگ، بهندُي بازارمبين



## مشمولات

| ۲        | ∟ انتساب                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | ۔<br>□ تأثرات                                                 |
| 9        | 🗖 ابتدائيهِ                                                   |
| تا ۱۱-۲۳ | 🗖 باب اول: حضرت شيخ الهندّ: شخصيت، خدمات وامتيازار            |
| ١٣       | <ul> <li>حضرت شیخ الهندهٔ شخصیت ، خد مات وامتیازات</li> </ul> |
| ۱۴       | ● ولادت <sup>تعلي</sup> م واساتذه                             |
|          | تدريس                                                         |
| 14       | ● احسان وسلوک ومعرفت                                          |
| 17       | ● تحریکی و جهادی خد مات                                       |
| 19       | ● جمعية علاء وتحريك خلافت                                     |
| 19       | ● جامعه مليه                                                  |
| r+       | ● عزیمیت واستقامت اور فدا کاری                                |
| rr       | 🕨 خوف اور حساسیت                                              |
| rm       | <ul> <li>امت کوقر آن سے جوڑنے اور اتحاد کی فکر</li> </ul>     |
| ۲۳       | 🕨 اخلاص                                                       |
|          | و اگرامضف                                                     |

● (۱۰) سمندرکے پانی اور مردار کے مسئلہ والی حدیث

| ۵۸   | ● (۱۱) صحیح بخاری کے پہلے باب کی توضیح              |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۵٩   | ● (۱۲)وزناعمال                                      |
| ٧٠   | ● حدیث کی سندعالی کاشرف وامتیاز                     |
| ٧١   | • خدمت حدیث کے تعلق سے حضرت کے قطیم تصنیفی کارنا مے |
|      | ● الا بواب والتراجم                                 |
|      | ● تصحیح ابوداؤر                                     |
|      | ● ایضاح الادلهاورادله کامله                         |
| ۲۵   | ● احسن القرىٰ                                       |
| YY   | ● تقر <i>ریز بذ</i> ی                               |
| YY   | ● تقریر بخاری                                       |
| ٧٧   | ● تلامذه                                            |
| ٧٨٨٢ | ● حاصل                                              |
|      | 🗖 مصنف کی مطبوعه ملمی کاوشیں                        |



#### انتساب

ملک کی متاز ،معروف ، تاریخی قدیم درسگاه جامعه عربیدامدا دید مراد آباد کے نام کے نام جس کی بابر کت فضامیں میخدمت انجام دی گئی۔

## تأثرات

بقلم: نيرهٔ شُخ الاسلام حفرت مولانا مفتى سير محمر سلمان منصور بورى صاحب دامت بركاتهم نحمده و نصلى على رسوله الكريم، اما بعد!

محدث ِ جلیل، شخ الهند، اسیر مالٹا حضرت مولا نامحمود حسن دیوبندی نوراللہ مرقدہ کی شخصیت علاء حق کے درمیان ایک امتیازی شان کی حامل ہے، آپ جہاں برصغیر کی سب سے مستندعلمی ودینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے مسند صدارت حدیث پر فائز شخے، جہاں سے آپ کی ذات سے علوم نبوت کا چشمہ کو صافی جاری تھا، وہیں آپ سلوک وتصوف، إنا بت الی اللہ، ذوقِ عبادت اور اخلاق فاضلہ میں بھی ممتاز شخے، اور ساتھ میں آپ نے اپنے بلند پایداستاذ جیل القدر ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نوراللہ مرقدہ کے دل میں موج زن جذبات غیرت وجمیت کو بھی اپنے سینے میں اس طرح سمولیا تھا کہ آپ کے رگ وریشہ سے جذبات غیرت وجمیت کو بھی اپنے سینے میں اس طرح سمولیا تھا کہ آپ کے رگ وریشہ سے جہادِ حریت کے شرارے پھوٹے تھے۔

خلافت عثانیہ کاضعف واضمحلال، بلقان اور یوروپ کی صلیبی جنگیں، اور روس میں خون مسلم کی ارزانی کی خبریں سن کرآپ کی راتیں کروٹیں بدلتے ہوئے اور دن کے اوقات غم واندوہ کے عالم میں گذرتے سے ، اورآپ یہ سمجھتے سے کہ جب تک انگریزی سامراج ہندوستان سے بے دخل نہ ہوگائی وقت تک عالم اسلام کے مصائب کم نہ ہوں گے، بالآخر آپ نے اسلاف کی اولوالعزمی کانمونہ دکھاتے ہوئے ایک ایسی تحریک (ریشمی رومال) کی داغ بیل ڈالی، جواگر کا میابی سے ہم کنار ہوجاتی تو آج برصغیر کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا، مگر تقدیر کوکون ٹال سکتا ہے؟ اسی تحریک کے راز فاش ہوجانے پرآپ کو انگریز نے گرفار کیا اور تین سال سے زائد آپ نے مالٹا کے جیل خانے میں سنت یوسفی اداکی۔

بہرحال آج ضرورت ہے کہ حضرت شیخ الہند کے افکار ونظریات کوعام کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی دینی حمیت وغیرت زندہ رہے۔ احقر کو بڑی مسرت ہے کہ مشہور ومقبول عالم دین ،محترم ومکرم حضرت مولانا محمد

احقر کو بڑی مسرت ہے کہ مشہور ومقبول عالم دین ،محترم ومکرم حضرت مولانا محمد استجد صاحب قاسمی ندوی مدخلہ مہم ویشخ الحدیث جامعہ عربیدا مداد بیمراد آباد (جو ماشاءاللہ ایک صاحب طرزادیب ہیں اور تحریر وتقریر پر دونوں کیساں قدرت رکھتے ہیں، نیز سلامت روی کی دولت سے مالا مال ہیں ) نے معتبر حوالوں سے حضرت شخ الہندگی شخصیت اور خدمات پر ایک جامع رسالہ تالیف فر مایا ہے، جو حضرت شخ الہندگی زندگی کے مختلف روشن پہلوؤں کو شامل ہے۔ قوی امید ہے کہ شاکفین اس رسالہ سے استفادہ کریں گے، اس سے نہ صرف ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، بلکہ سلف صالحین اور حضرات اکابر کے افکار ونظریات اپنانے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا، انشاء اللہ تعالی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کوعوام وخواص بالخصوص علماء اور طلبہ میں قبولیت سے نوازیں ،اور فاضل مؤلف کو جزائے خیر عطاء فر مائیں ، آمین ۔

فقط والله الموفق: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله خادم مدرسه شاہی مرادآ باد ۲/۲۱ر۱۳۳۵ھ

## ابتدائيه

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على آله و صحبه اجمعين .

حضرت شیخ الهندمولا نامحمود حسن دیوبندی نورالله مرقده کی ذات گرامی پوری ملت اسلامیه کے لئے سرمایۂ ناز وافتخار شخصیت کا مقام رکھتی ہے، حضرت کی تعلیمی ، تربیتی ، اصلاحی و جہادی خدمات و مجاہدات یوری ملت کے لئے مشعل راہ نمونے کا درجدر کھتے ہیں۔

احقر کے دل میں بیداعیہ پیدا ہوا کہ ایک مختصر رسالہ حضرت شیخ الہند کے اجمالی حالات اور امتیازی کمالات اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والے قطیم پیغام پر مشتمل مرتب کیا جائے۔

الله رب العالمين نے استمناکی تکميل کی راہ اس طرح پيدافر مائی کہ جمعية علماء ہند (جواصلاً بنیادی طور پر حضرت شخ الہند کے افکار کی اساس پر اول روز سے قائم ہے ) نے تح یک ریشی رومال پر ہجری اعتبار سے ایک صدی مکمل ہونے کی مناسبت سے اس تح یک اور قائد تحریک حضرت شخ الہند سے امت اور بطور خاص نو جوانوں کو باخبر کرنے کے لئے مختلف جھوٹے بڑے اجتماعات اور کا نفرنسیں منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔

احقر کواس سلسلے کے متعدد پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا اوراسی سے تحریک پاکراحقر نے ایک مقالہ'' حضرت شخ الہند: شخصیت، خدمات وامتیازات'' کے موضوع پرترتیب دیا، جس میں حضرت کی تعلیمی وتحریکی و جہادی خدمات کا اجمالی تذکرہ بھی ہے اور حیات شخ الہند کے انقلاب آفریں، نصیحت آموز، فکرانگیز اور قابل تقلیدا متیازی پہلوؤں کا بطور خاص بیان بھی ہے۔

یه مقاله مختلف مجلّات وجرا کد میں طبع بھی ہوا، بطور خاص ماہنامہ'' ندائے شاہی'' مراد آباد میں تین قسطوں میں اس کی اشاعت عمل میں آئی، اور اس کے منتخب اجزاء'' فکر اسلامی'' بستی میں بھی طبع ہوئے۔

متعددا حباب کےاصرار پراحقر نے اسے کتابی شکل میں شائع کرنے کاارادہ کیا،اس موقع

پریه خیال بھی آیا کہ حضرت شیخ الہند کی حدیثی خدمات پر بھی ایک مضمون مرتب کر کے اس میں شامل کیاجائے۔

یہ خیال اس لئے پیدا ہوا کہ مارچ ۲۰۰۷ء میں محدث گرامی حضرت مولا نا ڈاکٹر تھی الدین ندوی مظاہری صاحب دامت برکاتہم (جن کواللہ نے بطور خاص خدمت حدیث کے میدان میں خاص تو فیق سے نوازا ہے اور متعدد جلیل القدر تالیفات و تحقیقات و خدمات ان کے قلم سے اور ان کی سر پرتی میں طبع ہوکر اہل علم کے لئے آئکھوں کی شعندگ بن رہی ہیں ) نے اپنے جامعہ اسلامیہ مظفر پوراعظم گڑھ میں ''تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری میں ہندوستان اور علم حدیث' کے موضوع پر انتہائی عظیم الشان باوقار، مبارک علمی سمینار منعقد کیا تھا، خود احقر نے اس میں حضرت نانوتوی کی حدیث غدمات پر اپنا مقالہ پیش کیا تھا، سمینار کے مقالات کا گراں قدر مجموعہ بھی شاکع ہو چکا ہے جس میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہاوی گے سے لئے کر حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب عظمی تک تمام متازمحد ثین کی خدمات پر مقالات شامل اشاعت ہیں، مگر باعث تا سف و ساحب عظمی تک تمام متازمحد ثین کی خدمات پر مقالات شامل اشاعت ہیں، مگر باعث تا سف و تعجب ہے کہ حضرت شاخ الهند (جواستاذ الاسا تذہ اور محدث جلیل ہیں) کی خدمات پر خمنی تذکر سے کے سواکوئی مستقل مقالہ نہ پیش کیا گیا اور نہ شامل اشاعت ہوں۔

اس طرح احقر نے اس کو ایک قرض محسوس کیا اور ادائے فرض کے لئے اپنی نااہلی کے باوجوداس موضوع برقلم اٹھایا اور ایک مقالہ مرتب کیا۔

اب بدرسالہ حضرت شیخ الہندؒ کے حالات ، نمایاں خدمات ، امتیازات اور علمی بطور خاص نمایاں حدیثی خدمات کو جامع ہوگیا ہے ، میرے لئے باعث مسرت ہے کہ نبیر ہُ شیخ الاسلام مخدوم گرامی حضرت مولا نامفتی سید محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے از راہ ذرہ نوازی اپنے گراں قدر تأثر ات ارقام فرمائے جوزینت کتاب بن رہے ہیں۔

اللّهُ عز وجل اپنے فضل سے اس خدمت کو قبول فر مائے اور اس کا فیض عام فر مائے ، آمین۔ محمد اسجد قاسمی ندوی

خادم حدیث جامعه عربیه امدادیه مراد آباد

٢رذى الحبه ١٨٣٥ ه مطابق ١/١ كتوبر١٠٠٠ ء

بإباول

حضرت شيخ الهندّ: شخصيت،خد مات وامتيازات



## حضرت ينيخ الهند ؛ شخصيت ، خد مات وامتيازات

زندہ اور باحوصلہ قوموں کی ایک نمایاں شناخت سے ہوتی ہے کہ ان کارشتہ اپنے ماضی کی روثن تاریخ، ماضی کے بیش قیمت ا ثاثہ اور آئیڈیل بزرگوں، ماضی کے بیش قیمت ا ثاثہ اور رہنما اقد ارسے بہت مضبوط ہوتا ہے، واقعہ یہی ہے کہ اپنے روثن ماضی سے وابستگی اپنے حال کوتاب ناک بنانے کامشحکم ذریعہ ہے، اور پھراسی سے درخشاں مستقبل کی تعمیر کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں۔

ہمارے ماضی کی بافیض، مثالی، قابل رشک شخصیات میں ایک بہت نمایاں نام'' شخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی (م ۱۳۳۹ه) کا ہے، جن کے تذکرے کے بغیر عزیمت واستقامت کی تاریخ مکمل نہیں ہوسکتی، ان کی ذاتِ گرامی صرف ایک عالم ربانی، صرف ایک محدثِ جلیل، صرف ایک مفسر قرآن، صرف ایک صاحب نسبت شخ کامل ہی کامقام نہیں رکھتی؛ بلکدان کی ذات علم وعمل، فراست وبصیرت، تدیر وحکمت، جہاد وعزیمیت اور ثبات واستقامت کے ایک روشن شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے۔

وہ بیک وقت رائخ العلم عالم ربانی بھی تھے، جسم زہد وتقو کی بھی تھے، سر بکف مجاہد بھی تھے، اسر بکف مجاہد بھی تھے، امت کے در دمند صلح بھی تھے، سرا پائمل وحرکت، پیکر صدق وصلاح، علوم شریعت کے رمز شناس، مرجع خاص وعام، اعلیٰ نسبت روحانی کے حامل، "ر ھبان باللیل و فوسان بالنہار" (دن کے شہر سوار ومجاہدا ور شب زندہ دار عابد ومرتاض) اسلاف کے ممل اور شیح معنوں میں وارث، روثن د ماغ، عالی حوصلہ، بلندنگاہ، بقول شاعر:

نگہ بلند، سخن دل نواز، جال پر سوز یہی ہے رختِ سفر، میرِ کاروال کے لئے الله نے ان کی ذات میں ایک عالم جمع کر دیا تھا: ولیسس عمل یا اللّٰہ بـمستن کسر

ريسس مسيى مسد بينسياس أن يسجسمع البعسائس فسي واحسد ولا دت، تعليم واسما تذه

حضرت شیخ الہندگی ولادت ۱۲۹۸ھ (مطابق ۱۸۵۱ء) میں بریلی میں (جہاں آپ کے والد حضرت مولانا ذوالفقارعلی صاحبؓ ملازمت کی وجہ سے مقیم تھے) ہوئی، اورنشو ونما دیو بند کے معروف ولی حضرت میاں جی منگلور گی سے ۲ رسال کی عمر میں قرآن پڑھا، اردو وفارس کی ابتدائی کتابیں شیخ عبداللطیف صاحب اور مولانا مہتاب علی صاحب سے پڑھیں، آپ کی عمر ۱۵ ارسال ہوئی تو ۱۵ ارمحرم ۱۲۸۳ھ (۱۸۲۱ء) میں وارالعلوم صاحب سے پڑھیں، آپ کی عمر ۱۵ ارسال ہوئی تو ۱۵ ارمحرم ۱۲۸۳ھ (۱۸۲۱ء) میں وارالعلوم دیو بند کا قیام عمل میں آیا، اکابر کی موجود گی میں وارالعلوم کے اولین استاذ صاحب نسبت برزگ ملامحمود دیو بندی کے سامنے مسجد چھتہ میں وارالعلوم کے پہلے طالب علم کے طور پرسب سے پہلے حضرت شیخ الہند نے زانو کے تلمذ تہہ کیا، وہ دنیا کے سامنے دارالعلوم کی کارکردگی کا سب سے پہلائمونہ تھے۔

حضرت نے مختلف علوم کی تخصیل کے لئے جن عبقری شخصیات سے استفادہ کیا، ان میں ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد یعقوب میں ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتو گئ، جامع العلوم حضرت مولانا سید احمد دہلوگ نانوتو گئ، حضرت مولانا سید احمد دہلوگ سرفہرست ہیں۔

حضرت نانوتو گُ سے آپ کو بے حدقر بی تعلق تھا،سفر وحضر میں آپ ان کے ہمراہ رہتے تھے،اس طرح صحاحِ ستہ کی تکمیل آپ نے کی ،۱۲۸ ھیں آپ دارالعلوم سے فارغ ہوئے۔ ہوئے ، دارالعلوم کے پہلے اجلاس دستار بندی منعقدہ ۱۲۹ ھیں آپ کی دستار بندی ہوئی۔

#### تدريس

الا المراق میں ہی آپ نے معاون مدرس کے طور پر دارالعلوم میں تدریسی خدمات شروع کردی تھیں، ۱۲۹۲ھ میں آپ کودارالعلوم کا باضا بطہ مدرس طے کیا گیا، ایک سال بعد ہی سے آپ سے دورہ حدیث شریف کی اہم کتب حدیث کا درس متعلق ہوگیا، یہ سلسلہ مسلسل ہوری اور ہزاروں طالبانِ علوم نبوت نے آپ سے استفادے اور تلمذکا شرف پایا، ۱۳۰۵ھ میں آپ کودارالعلوم کی مسند صدارتِ تدریس سونچی گئی جو تاحیات آپ کے وجود سے رونق یاب رہی، رجال سازی آپ کا نمایاں جو ہرتھا، آپ کے تلا فدہ علم وضل کے آفتاب ہے، جن میں بطور خاص حضرت تھانوی، حضرت مدنی، علامہ شمیری، علامہ عثمانی اسندھی، شخ الا دب حضرت مولا نا اعز ازعلی، مولا نا گیلانی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، مولا نا سندھی، علامہ بلیاوی، حضرت مولا نا سخرت مولا نا سندھی، علامہ بلیاوی، حضرت مولا نا مخز الدین رحم ہم اللہ وغیرہ سرفہرست تھے۔

آپ کا درس بے حدمقبول ومنفر دہوتا تھا، علوم ومعارف کا فیضان تھا جو جاری رہتا تھا،
بالخصوص درسِ حدیث میں آپ کی محد ثانہ، متکلمانہ، فقیہا نہ اور محققانہ شان بہت نمایاں رہتی
تھی، آپ کے تلافہ ہ نے آپ کی اس خصوصیت کا مفصل ذکر کیا ہے، اس اس کو یہاں نقل کرنا
موجب طوالت ہوگا، تاہم آپ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا مناظر احسن گیلائی گا یہ پیرا
گراف نقل کئے بغیز نہیں رہا جاسکتا۔ لکھتے ہیں:

''حقیقت سے ہے کہ جس وقت (صحیح بخاری کے) تراجم ابواب کی بحث شخ الہند کے حلقہ میں چھڑ جاتی تھی، تو حضرت والا پر بھی خاص حال طاری ہوجاتا تھا، اور سننے والے بھی محوجیرت بن جاتے تھے، وجد کی سی کیفیت میں معلوم ہوتا تھا کہ سارا جمع ڈوب گیا ہے۔ کسأن عسلسی رؤوسھم السطیر کامنظر قائم ہوجاتا تھا، خودوہ بھی کھل جاتے تھے، اور سننے والے بھی کھلے جاتے تھے، اور سننے والے بھی کھلے جاتے تھے، نئے معارف، جدید حقائق جونہ بھی سنے گئے اور نہ پڑھے گئے، معلوم ہوتا تھا کہ اُن جونہ بھی جاتے ہوئے دن ۱۵۱)

## احسان وسلوك ومعرفت

۱۲۹۴ ه میں آپ نے حضرت نانوتو کی و دیگر اکابر کی معیت میں جج بیت اللہ کا سفر
کیا،اس موقع پر مکۃ المکر مہ میں سیدالطا گفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کمی رحمۃ اللہ علیہ سے
بیعت وانتساب کا تعلق قائم کیا اور اسی سفر میں حضرت کی طرف سے اجازت وخلافت سے
سر فراز ہوئے ،حضرت حاجی صاحب کے علاوہ آپ کو حضرت نانوتو کی اور حضرت گنگوہی سے
بھی اجازت وخلافت حاصل تھی ، اکابر اہل اللہ کے ساتھ اس نسبت نے آپ کو صفائے
باطن ، اتباع سنت ، اخلاقِ عالیہ ، تواضع وفروتی ، اخلاص وللہ یت کے بے انتہاء بلند مقام پر بہنچادیا تھا۔

## تحریکی وجهادی خدمات

حضرت شخ الہندی حیات عزیمت کا انہائی روش باب تحریک آزادی اور جہادِ حریت کے میدان میں ان کی بے مثال جدوجہداور قائد اند سرگری ہے، ملک کو انگریزوں کے استبداد سے نجات دلانے کے لئے اور امت کے وقار گذشتہ کی بحالی کے لئے آپ شب وروز فکر مند رہتے تھے، آپ قیام دار العلوم کا مقصد تعلیم وتربیت کے ساتھ ہی ساتھ اس عظیم انقلا بی ملکی وفی خدمت کے لئے افرادِ کارتیار کرنا بھی سجھتے تھے، چناں چہسب سے پہلے آپ نے اپ استاذ حضرت نانوتو گی کی ایماء پر اپنے رفقاء کے ساتھ ۱۳۹۵ھ میں ایک تنظیم ''انجمن ثمرة التربیت' کے نام سے بنائی، یہ بظاہر دار العلوم کے ابنائے قدیم کی ایک اجتماعی تنظیم تھی، جو در میں در حقیقت آزاد کی وطن اور جہادِ حریت کا اصل مشن آگے بڑھانے کے مقصد سے وجود میں آئی تھی، اس تحریک کی اصل سرگری قبائلی علاقوں میں تھی، حضرت نے اپنے شاگر دمولانا سندھی گوسندھ کے اطراف میں آزاد کی ہند کے لئے مختی اور منظم کوششوں پر مامور کرر کھا تھا۔

سندھی گوسندھ کے اطراف میں آزاد کی ہند کے لئے مختی اور منظم کوششوں پر مامور کرر رکھا تھا۔

اس کے ناظم مولا ناسندھی تھے،اس تحریک سے عوام کومتعارف کرانے کے لئے دارالعلوم کے ز برا هتمام ۱۹۱۱ء میں عظیم الشان اجلاس دستار بندی منعقد ہوا،جس میں ۳۰۰ رہزارافراد شریک ہوئے،اوریتح یک سرگرم ہوگئ، پھراس کا باضابطہ پہلا اجلاس اپریل ۱۹۱۱ء میں مراد آباد میں ہوا،انگریزاس سرگرمی سے بہت چوکنا ہوگئے،خدشہ بیہ ہوگیا تھا کہ حکومت اس کی وجہ سے دارالعلوم کو نقصان نه پہنچادے، چناں چہ تیسرے مرحلہ میں یہی تحریک'' نظارۃ المعارف القرآ نیڈ' کے نئے نام سے سامنے آئی، یہ ۱۹۱۳ء کی ابتداءتھی، عالم اسلام کے مختلف خطوں پر برطانوی ظلم ومداخلت کا سلسله بژهتا جار ما تھا،۱۹۱۴ء میں جنگ عظیم شروع ہوئی،جس میں دولت عثمانیہ کوزبردستی گھسیٹا گیا اوراس کے وجود کوخطرات لاحق ہونے لگے، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم وتشدد کا رویہ اپنایا جانے لگا،حضرت شیخ الہند نے اس موقع پر تح یک جہاد شروع کرنے کا فیصلہ فر مالیا، یہی تحریک بعد میں'' تحریک ریستمی رومال'' کہلائی۔ ۱۹۱۵ء میں جب جنگ عظیم شباب پرتھی ، برطا نوی حکومت خطرات کی ز دمیں تھی ،اس کی تمام تر توجہ پورپ کی اس جنگ پڑتھی ،انہیں حالات میں حضرت نینخ الہند نے اگریزوں کے خلاف بغاوت اور بیرونی مرد سے یاغستانی آ زاد قبائل کی طرف سے ملک پر حملے کے پروگرام کوعملی شکل دینے کے لئے مولا نا سندھی کو کا بل جھیج دیا، اِدھر ہندوستان میں حالات حساس تھے، ہرونت گرفتاری کےخطرات تھے،اس لئے حضرت شیخ الہندخود حجاز کا سفر فر ما کر جنگی نقشہ مرتب کرنے اور ترکی کی حکومت ہے تعاون حاصل کرنے کی مساعی میں مصروف ہو گئے،آ پ کی اس تحریک کے سراہم مراکز تھے: (۱) دیو بند (۲) دہلی (۳) دین پورشریف (۴)مروٹ شریف(۵) کھڈہ کراچی(۲) چکوال(۷)ز بگی یاغستان۔

تجاز میں حضرت شیخ الہندؓ نے گورنر مکہ غالب پاشا سے پوری صورتِ حال اور مقصد بتایا، اور ان سے مسلمانانِ ہند کے نام ظالم انگریزوں کے خلاف سرگرم ہونے کا پیغام بھی حاصل کرلیا، یہ پیغام آپ خود براہِ استنبول یاغستان پہنچانا چاہتے تھے،لیکن انگریزوں نے عراق پرحملہ کردیا تھا، جس کی وجہ سے حالات ابتر تھے، بعد میں آپ نے لکڑی کے مخصوص صندوق میں تختوں کے پچ میں رکھ کریے تحریرا حتیاط کے ساتھ مولا نا ہادی حسن خانجماں پوری کے ذریعہ ہندوستان بھجوائی، جو بعد میں آپ ہی کے حکم کے مطابق مولا نا محمہ میاں منصور انصاریؓ کے ذریعہ سر حداور آزاد قبائل تک پنچی، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں تر کی کے وزیر جنگ انور پاشا اور شامی محاذ کے ذمہ دار جمال پاشا سے مل کر تحریریں حاصل کیں، پھر افغانستان جانے کا ارادہ کیا، اس سلسلہ میں غالب پاشا سے مدد حاصل کرنے کے لئے طائف گئے کہ اسی دوران شریف مکہ نے انگریزوں سے مجھوتہ کرلیا، اور ترکوں کے خلاف بغاوت کردی، آپ کوطائف پھر مکہ میں مقیم ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔

غالب یاشا کی تحریر (غالب نامه) نے آزاد قبائل میں جوش آزادی بھردیا تھا، سر گرمیاں بڑھ گئیں، آئندہ کا لائح عمل طے کرنے اور کام کی موجودہ صورتِ حال ہے آگاہ کرنے کے لئے مولا ناسندھگ نے ایک رئیٹمی رومال پرحضرت نیٹخ الہند کے نام ایک خط تحریر کیا،جس میں پوری کارگذاری،آئندہ کے منصوبوں،حملہ کے مورچوں،اور دیگر تفصیلات کا ذ کرتھا، یہ خط ارجولائی ۱۹۱۲ء کومولا ناسندھی نے اپنی تحریک کے ایک معتمد مخص عبدالحق کے سپر دکیا کہوہ اسے مولا ناعبدالرحیم سندھی تک پہنچادے، جواسے مدینہ منورہ پہنچادیں گے۔ مقدر کا فیصله تھا کہاس تحریک کا راز فاش ہوگیا،عبدالحق راستے میں رب نواز نامی انگریز حکام کے ایجنٹ کے پاس رکا،اس نے کسی طرح پیخط حاصل کرلیا،اورانگریز حکام کے سپر دکر دیا،اس تحریک کے انکشاف نے انگریز حکومت کی نینداڑ ادی، پھر تفتیش کا طویل سلسلہ شروع ہوا،شبہات کی بنیادیر بے شارا فراد گرفتار کئے گئے،شریف مکہ کے ذریعہ ترکوں سے متعلق ایک فتو کی کو بہانہ بنا کرحضرت شیخ الہند کوان کے سرایا فدائیت رفقاء حضرت مد کی ً، حضرت مولا ناعز برگلؓ، حکیم نصرت حسینؓ، حضرت مولا نا وحیداحمد صاحب کے ساتھ گرفتار کرکے مالٹا کے قید خانے میں بھیج دیا گیا، بہ قید بامشقت تین سال سے زائد عرصے پرمجیط رہی ، مارچ ۱۹۲۰ء میں آ ب مالٹا سے رہا ہوکر وطن روانہ ہوئے ،اسکندریہ پھرسولیں میں کئی ماہ ر کناپڑا، پھر ۸رجون ۱۹۲۰ءکوساحل ممبئی پریہنچے جہاں بڑے جوش وخروش سے آپ کااستقبال

کیا گیا۔

آپ نے دوروزممبئی میں قیام فرمایا،خلافت تحریک کی طرف سے آپ کواستقبالیہ دیا گیا،اورشیخ الہند کے خطاب سے مخاطب کیا گیا جو بعد میں آپ کے نام کا جزوبن گیا۔

## جمعية علماء وتحريك خلافت

آپ کی اسارت مالٹا کے دوران ہی نومبر ۱۹۱۹ء میں جمعیۃ علاء ہند کی تاسیس ہو چکی مضی، جو تمام مسالک و مکاتب فکر کے علاء کی مشترک جماعت تھی ، خلافت تحریک بھی زوروشور سے سرگرم عمل تھی ، آپ نے اس پوری تحریک کواپنی موثر تائید سے قوت بخش دی ، اورترکِ موالات (اگریزوں کے بائیکاٹ) کے تعلق سے برطانوی حکومت کے خلاف آپ نے فتوی جاری کیا ، جسیسکٹروں اہل علم کی تائید کے ساتھ منظر عام پر لایا گیا ، جمعیۃ علاء کے اجلاس دوم (۱۹-۲۰ رنومبر ۱۹۲۰ء) منعقدہ دہ لی میں آپ نے اپنے خطبہ صدرات میں اپنی اس موقف کا مضبوطی سے اعلان واظہار کیا اور آزاد کی وطن کے لئے قومی کی جہتی اور برادرانِ وطن کے ساتھ تعلقات باتی رکھنے کی طرف توجہ دلائی ، یہ خطبہ صدارت آپ کے ضعف ونقاجت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکنے کی بنا پر صدر جمعیۃ حضر سے مولا نامفتی کفایت اللہ ضعف ونقاجت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکنے کی بنا پر صدر جمعیۃ حضر سے مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب نے پڑھ کر سنایا۔

#### جامعهمليه

اسی تحریک سے متأثر ہوکر علی گڈھ مسلم یو نیورسٹی کے ڈیڑھ سوطلبہ نے مولانا محمطی جو ہرکی کوششوں سے تحریک خلافت کی پرزور حمایت کی ،اور جامعہ ملیہ کے نام سے الگ ادارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا، اس کے افتتاحی پروگرام کی صدارت سخت ناسازی طبع کے باوجود حضرت شخ الہند ؓ نے فرمائی، آپ کا خطبہ صدارت آپ کی طرف سے علامہ عثمائی نے سنایا، جامعہ ملیہ کا قیام ممل میں آیا، جویائی سال کے بعد دہلی منتقل ہوگیا۔

#### عزىميت واستنقامت اورفندا كارى

تحریک رئیشی رومال کی پوری داستانِ ثبات واستقامت اور قائد تحریک حضرت شخ الہند کی جدو جہداور اسمارت وجوال مردی سے امت کو جو پیغام ملتا ہے، امت اور بطور خاص نو جوان نسل معاصر پر آشوب حالات کے تناظر میں جو سبق اس سے حاصل کر سکتی ہے، اور جسے اس پوری تحریک کا خلاصہ وعطر اور جو ہر وروح ، اور اس کے قائد کی فکر ، سوز اور درد قر اردیا جاسکتا ہے، وہ'' عزیمت ، ثابت قدمی ، استقامت اور حق کے لئے سب کچھ قربان کردینے کا جذبہ' ہے ، حضرت شخ الہند کی حیات و سیرت کا سب سے زیادہ قابل رشک وتقلید پہلواور سب سے روشن پیغام اور سبق موقف حق کے لئے استقامت اور فدا کاری ہے۔ اسارت مالٹا کے دور میں ایک طرف قید بامشقت کا دشوار مرحلہ تھا، دوسری طرف موسم کی ناسازگاری اور بے انہاء سردی کی مشقت تھی ، مالٹا کے خطہ میں سخت برفانی ہوائیں چلتی تھیں ، ان کی شدت کا کیا عالم ہوتا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شخ الاسلام مولانا

مرفی کھتے ہیں:

د کیمپ جہاں یہ قافلہ رکھا گیا تھا، اگرچہ خندق میں واقع تھا، گر
چوں کہ اس میں فقط خیمے تھے، اس لئے وہ سردی سے پوری طرح حفاظت نہ

کر سکتے تھے، اور پھر کھلا ہوا میدان تھا، باوجود یکہ ہم اپنے کپڑوں کو پہنے

ہوئے دودو کمبل اورایک ایک چادر اوڑ ہے ہوئے گدوں پر ایک کمبل

بچھائے ہوئے ہوتے تھے، مگر تقریباً دو بجرات سے کثر ت ِ سردی کی وجہ

سے نہ اٹھنے کی ہمت ہوتی تھی اور نہ نیند ہی آتی تھی، شبح کے وقت مجبور ہوکر

نماز کے لئے اٹھنا پڑتا تھا، تو خیمہ سے سرنکالنا ایک عذابِ الیم کا سامنا ہوتا

تھا، سرد ہوا کے اس زور کے تھیٹر ہے لگتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جسم کٹ کر

ظر ہے گلڑے ہوجائے گا'۔ (سفرنا مہ مالٹا ۱۹)

اس مر حلے کو حضرت شخ الہند آنے کیسی عزیمت و ثابت قدمی کے ساتھ سر کیا، جسم لاغر تھا، عمراح چی خاصی تھی، سر دی کا زمانہ ہندوستان میں بھی بڑی مشقت سے گذرتا تھا، اب جیل خانے کی بیسر دی جہاں روئی دار کپڑوں اور آگ سے گرمی حاصل کرنے کی کوئی سہولت بھی نتھی، آپ کے لئے سب سے شخت سزاتھی الیکن اس سب کے باوجود حضرت کے معمولات میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، قیام اللیل، تلاوت، ذکر، انابت ودعا کے جومعمولات پہلے تھے، اسی شان سے جاری رہے۔

ان سب کے ساتھ جسمانی ظلم وتشدد کے صبر آنمام رحلوں سے بھی حضرت کو گذر نا پڑا، واقعات میں آتا ہے کہ:

حضرت شیخ الہند کی تدفین کے بعدان کے مجسم ایثاراورسرایا فدائیت شا گردشیخ الاسلام حضرت مد ٹی سے دریافت کیا گیا کہ حضرت کونسل دیتے وقت کمر کےاویر عجیب طرح کے نشانات دیکھنے میں آئے ،اییا لگتا تھا کہ پشت کوآ گ سے داغا گیا ہو، بین کرحضرت مد فی آب دیدہ ہو گئے اور فر مایا کہ:'' پیمیرے حضرت کا راز تھا'' حضرت نے مجھے تا کید کی تھی کہ میری زندگی میں بیرازکسی کومت بتانا، میں نے اس عہد کی یابندی کی ؛لیکن اب عرض کرتا ہوں کہاسارتِ مالٹا کے دوران ایک موقع پر جب انگریزوں کی طرف سے بے حداصرار بڑھا کہتم اپنا موقف بدل دواور ہماری حمایت کا اعلان کر دو،مگر حضرت شیخ الهندنے یوری قوت سے منع کر دیااوراپنے موقف یر بہرصورت ثابت قدم رہنے کا اعلان کر دیا،انگریزوں نے آ گ جلوائی، ا نگارے گرم کرائے،حضرت کوان ا نگاروں پرلٹادیا گیا، پوری پشت جھلس گئی، پرہزاجھلنے کے بعد جب حضرت کمرے میں آئے تو تکلیف آئی شدید

تھی کہ سونا مشکل تھا، مستقل کراہ رہے تھے، نا قابل بیان کیفیت تھی، ہم سے حضرت کی بیر حالت برداشت نہیں ہورہی تھی، ہم نے ادب سے عرض کیا: حضرت! شریعت میں جان بچانے کے لئے حیلے کی تو اجازت ہے، جان بچانے کے لئے حیلے کی تو اجازت ہے، جان بچانے کے لئے اگر آپ ان انگریزوں کے سامنے کوئی ذو معنی مبہم بات کہددیں تو کیا حرج ہے؟ بیتن کر حضرت نے فرمایا کہ: ''حسین احمد! تم محصے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام اعظم کا، میں روحانی بیٹا ہوں موں حضرت امام مالک کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام اعظم کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت ناہ ولی اللہ محدث ہوں حضرت امام مالک کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوئ کا، بیلوگ میر ہے۔ (ملاحظہ ہو: خطبات ہند، از:حضرت مولانا دوالفقار نقشبندی مظلم مار ۲۵۲–۲۵۳)

صحابی جلیل اور دشمنانِ اسلام کی طرف سے باربار آگ کے انگاروں پرلٹائے جانے کی سزا اور مشقت جھیلنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کرنے والے ان کے روحانی وارث وغلام حضرت شخ الہند کی عزیمت اور موقف حق پر ثابت قدمی کا یہا کی رنگ تھا، یہا کی مثال تھی، ورنہ پوری حیاتِ شخ الہند استقامت اور قربانیوں کے ایسے منمونوں سے لبریز ہے، اور امت کو نازک سے نازک حالات میں بھی جاد ہ حق پر استقامت اور موقف حق سے سرمو بھی انجراف گوارانہ کرنے کا پیغام عزیمت دے رہی ہے۔

#### خوف اورحساسيت

حیاتِ شیخ الہندگا دوسرا قابل رشک وفخر پہلوسب کچھ کرتے ہوئے بھی کچھنہ کریانے کا حساس، ہرآن اپنی بے مائیگی اور بے بضاعتی کا تصوراور ہرلمحہ خوف ِ الہی سے سرشاری اور اپنے مجاہدات ومحنتوں کے ضائع ہونے اور رد کئے جانے کے تعلق سےمؤمنانہ فکرمندی اور متقیانہ حساسیت کا وہ جو ہرہے جو خاصانِ خدا کا امتیاز ہوتا ہے۔

اس کا ایک نمونہ اسارتِ مالٹا کے دور کا بیدواقعہ ہے کہ ایک بار انگریزوں کی طرف سے حضرت کو بھانسی دئے جانے کا فیصلہ بھی سنایا گیا، حضرت کو اطلاع ہوئی تو زار وقطار رونے لگے، آپ کے شاگر دوں کوآپ کے اس گریہ پر تعجب ہوا، عرض کیا:'' بیتو شہادت کا اعزاز ہے، آپ خوف زدہ کیوں ہیں؟''فرمایا:

'' مجھے موت سے خوف نہیں ہے، مجھے تو اللہ کی شانِ بے نیازی رلار ہی ہے، بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، اور یقر بانی قبول بھی نہیں کرتا''۔(ایضاً:۱۸۵۱)

استقامت وفدا کاری کے جذبہ بے پناہ کے پہلو بہ پہلو بینگر، بیاحساس اور بیخوف حضرت شیخ الہند کا وہ روش کر دار ہے جو پوری ملت بطور خاص دینی وملی خدمت گذاروں کے لئے مشعل راہ اور لمح فکر بیہ ہے۔

## امت کوقر آن سے جوڑنے اوراتحاد کی فکر

سیرتِ شُخ الہندگا تیسرابہت فکرانگیز اور سبق آ موز پہلو''امت کو قر آن سے جوڑنے اور وحدت کی لڑی میں پرونے''کا وہ مبارک جذبہ ہے جوان کے سینے میں موجزن تھا، مالٹا سے رہائی کے بعد ایک رات دارالعلوم دیو بند میں بعد عشاء علاء کے بڑے جمع کے سامنے آپ نے اپنایہی جذبہ پیش کرتے ہوئے فرمایا:

''ہم نے مالٹا کی زندگی میں دوسبق کیھے ہیں، میں نے جہاں تک جیل کی تنہا ئیوں میں اس پرغور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہور ہے ہیں، تواس کے دوسبب معلوم ہوئے، ایک ان

امت کی عظمت رفتہ اور وقار گذشتہ کی بحالی اور بازیابی کا بیددونکاتی فارمولہ تھا جو شخ الہند جیسے نباض ملت نے تجویز کیا تھا، اور پھر خود اس سمت میں محنت شروع کر دی تھی، اور دوسر لفظوں میں امت کو اور لبطور خاص اپنے خلف کو یہ پیغام دیا تھا کہ ان دونوں محاذوں پر اولین توجہ کے ساتھ سرگرمی بڑھائی جائے۔

#### أخلاص

چوتھی چیز حضرت شخ الہندؓ کے اخلاص، صفائے باطن اور صدقِ نیت سے متعلق ہے، اور بید حضرت کی حیاتِ مستعار کا بے حد تا بناک گوشہ ہے، حضرت کے شاگر در شید حضرت حکیم الامت تھانو کی تحریفر ماتے ہیں:

''ایک باراحقر کی درخواست پر مدرسه جامع العلوم کانپور کے جلسه دستار بندی میں رونق افروز ہوئے ،اوراحقر کے بے حداصرار پر وعظ فر مانے کا وعدہ فر مایا، جامع مسجد میں وعظ شروع ہوا، جناب مولا نالطف الله صاحب علی گڈھی بھی کانپورتشریف لائے ہوئے تھے، میرے عن کرنے برجلسه

میں تشریف لائے اور عین اثنائے وعظ تشریف لائے، اس وقت ایک بڑا
عالی مضمون بیان ہور ہاتھا، جس میں معقول کا ایک خاص رنگ تھا، ہم لوگ
خوش ہوئے کہ ہمارے اکابر کی نسبت معقولات میں مہارت کم ہونے کا شبہ
آج جا تار ہے گا، اور سب دیکھ لیں گے کہ معقول کس کو کہتے ہیں، مولا نا (شخ
الہند ) کی جوں ہی مولا ناعلی گڑھی پرنظر پڑی، فوراً وعظ بچہی میں قطع کر کے
بیٹھ گئے، مولا نافخ الحین صاحب گنگوہی بوجہ ہم درس ہونے کے بے تکلف
بیٹھ گئے، مولا نافخ الحین صاحب گنگوہی بوجہ ہم درس ہونے کے بے تکلف
ضح، انہوں نے دوسرے وقت عرض کیا کہ یہ کیا کیا؟ یہی تو وقت تھا بیان کا،
فر مایا: ''یہی خیال مجھ کو آیا تھا''اس لئے قطع کر دیا کہ یہ تو اظہار علم کے لئے
بیان ہوانہ کہ اللہ کے واسط''۔ ( ذکر محمود ۵، تذکرے کے۔)
للہم تن اخاص، دلوثی واحسان اور ضار کرائی کی فکر برمبنی، کر دار لور ک

بیان ہوا نہ لہاللہ کے واسطے ۔( ذکر حمود ۵، مذکر ہے ۴۰۷) للہیت، اخلاص، بے لوثی، احتساب اور رضائے الہی کی فکر پر مبنی بیکر دار پوری امت کے لئے منار ہ نور ہے۔

آپ کی اخلاص ولاہیت کا ایک نمونہ پی بھی ہے کہ جب آپ دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس نام زد ہوئے تو دیگر مدرسین کے ساتھ آپ کی نخواہ میں بھی اضافہ ہوا، آپ کواحساس ہوا کہ دینی تعلیم پر معاوضہ نہیں لینا چاہئے ، نخواہ نہ لینے کا ارادہ حضرت گنگوہ کی گئے سامنے ظاہر کیا، حضرت نے فرمایا کہ قل الحنت لیتے رہو، بیا خلاص کے خلاف نہیں ہے، حضرت کے کہنے پر نخواہ لیتے رہے، حضرت کی وفات کے بعد پھر نخواہ ہوں میں اضافہ ہوا، تو آپ نے اضافی رقم لینے سے صاف انکار کر دیا، پھھ عرصے بعد نخواہ لینی بالکل بند کر دی اور حسبۂ للد درس دیتے سے سے در حضرت شخ الہند: مولانا اسیرادروی ۲۲۲۳)

## اكرام ضيف

اکرام ضیف (مہمان نوازی) صاحب ایمان کی ایمانی شخصیت کے لوازم میں سے ہے، سیرت شیخ الہند میں اس ایمانی وصف کی بھی خوب خوب جلوہ گری ملتی ہے، حضرت کے

حالات میں آتا ہے کہ تواضع اور مہمان نوازی کی خاص شان آپ میں تھی ،اوراس باب میں مسلم اور غیر مسلم اور امیر وغریب کا کوئی امتیاز نہیں تھا ، جومہمان بھی آپ کے ہاں آتا تھا ، بڑی خوش دلی سے آپ اس کی خبر گیری فرماتے تھے،اوراسے آرام پہنچانے میں دلی مسرے محسوں کرتے تھے۔(ملاحظہ ہو:ارواح ثلاثہ)

حضرت مولا ناسيدا صغر حسين ميال صاحب رحمه الله لكھتے ہيں:

''مہمانوں کے سامنے رکھتے، عشاء کے بعد کھڑے ہیں اور سب کی مہمانوں کے سامنے رکھتے، عشاء کے بعد کھڑے ہیں اور سب کی ضروریات کودریافت کررہے ہیں، خادم اور مہمان شرم سے پانی پانی ہوئے جارہے ہیں، اور حضرت مکان میں سے بستر اور لحاف اٹھا کر لارہے ہیں، مالٹا سے واپسی کے بعد حضرت بہت ضعیف ہوگئے تھے، مجمع بھی بے تعداد رہتا تھا، پھر بھی ہر شخص سے اس کی راحت وآ رام وقیام کا حال پچھ نہ پچھ دریافت فرما لیتے تھے، رخصت ہونے والوں کے لئے ریل کے وقت سے دریافت فرما لیتے تھے، رخصت ہونے والوں کے لئے ریل کے وقت سے بہت اہتمام وتا کید سے کھانا تیار کراتے تھے، ناواقف مہمانوں کی بے تمیزی پر صبر فرماتے تھے'۔ (حیاتِ شخ الہند ۲۲۵)

## اساتذه كااكرام وخدمت

علم کے آ داب اور نورعلم کے حصول کی شرطوں میں ایک بنیادی چیز اساتذہ کا اکرام اور خدمت بھی ہے، حضرت شخ الہند کی سیرت اس حوالہ سے بھی نمونے کا مقام رکھتی ہے، حضرت کے استاذ اکبر حضرت نانوتو گئ تھے، آپ کے دل میں حضرت نانوتو ک کے لئے عقیدت کا بے پناہ جذبہ تھا، دارالعلوم میں استاذہ ہونے کے بعد بھی آپ حضرت نانوتو گئی کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ایک موقع پر حضرت علیل وصاحب فراش ہو گئے، آپ اپنے خدمت میں لگے رہتے تھے، ایک موقع پر حضرت علیل وصاحب فراش ہو گئے، آپ اپنے

اسباق پڑھا کرسیدھے حضرت کے گھر حاضر ہوتے اور پوری خدمت فر ماتے۔ واقعات میں آتا ہے کہ:

''ایک بارحضرت نانوتو گُاینے وطن نانو تہ میں بیار ہو گئے ، شِنخ الہند عیادت کے لئے گئے،توانہوں نے دیو ہند چلنے کی خواہش کا اظہار کیا، آپ نے اس کا بندوبست شروع کر دیا، برسات کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی،اسی میں سفر کرنا تھا،آ پ نے ایک گھوڑا فراہم کیا،حضرت نانوتو کی کو گھوڑے پر بٹھایا،اپنی کنگی اوپر چڑھا کر باندھ لی، پھرایک ہاتھ میں چھتری رکھی؛ تا کہ حضرت کو بارش سے بیجا کر لے چلیں ،اور دوسرے ہاتھ سےان کی پشت کوسہارا دیتے رہے؛ تا کہ کمزوری کی وجہ سے وہ گرنہ جا ئیں،اس طرح ۱۲۴ میل کاراسته طے کیااور دیو بندینیج' ۱ ( تذکرهٔ مشائخ دیو بند ۲۲۰ ) تحكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محرطيب صاحب رحمة الله عليه كابيان ہے كه: حضرت شیخ الہند جب اس سفر میں جانے گئے، جس میں قید کر کے مالٹا پہنچادئے گئے، تو ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت دادی صاحبہ (اہلیہ حضرت نانوتو کؓ) حیات تھیں، دہلیز کے یاس پر دہ کے پیچھے پیڑھاڈال دیا گیا،اس پر بیٹھ گئے،اور فر مایا کہاماں جی! مجھےاپنی جو تیاں دے دیجئے، اندر سے جو تیاں دے دی گئیں، تو ان کو اپنے سر پر رکھ کر دیر تک روتے رہے،اورفر مایا کہ میں اینے استاذ (حضرت نا نوتو کؓ) کی خدمت کاحق ادا نه کرسکا،اس کا مجھےافسوس ہے۔( ملفوظات ِفقیہالامت )

#### انتاعِ شريعت

حضرت شخ الہنڈ کی زندگی کا ایک بہت امتیازی پہلوا تباعِ شریعت وسنت کا جذبہ ہے

پناہ اوراس تعلق سے بے انہناء حساسیت اورفکر مندی ہے، نثر بعت کے سی حکم یاکسی سنت کے خلاف کوئی بات یا عمل یارائے کسی بھی صورت میں قبول اور گوارانہیں کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مدفی نے لکھا ہے:

''محرم الحرام ۱۳۳۵ه کی اخیر تاریخوں میں شیخ الاسلام مکہ معظّمہ عبداللَّه سراج کی طرف سے نقیب علاء مکہ عصر کے بعد آیا،اور کہا کہ مجھ کو پینخ الاسلام نے بھیجا ہے،اورحضرت شیخ الہند سے اس محضر کی تصدیق طلب کی ہے،مولا نا کےاس پر دستخط کرا دو،اس کو دیکھا گیا تو عنوان پیرتھا:''من علماء مكة المكرّمة المدرسين بالحرم الشريف المكي'' ( مكه مكرمه كےعلماء كي جانب ہے جو مکہ کے حرم شریف میں درس دیتے ہیں ) اور اس میں تمام تر کوں کی تکفیراس بنایر کی گئ تھی کہانہوں نے سلطان عبدالحمید خان مرحوم کومعزول کیا ہے، شریف حسین کی بغاوت کوحق بجانب اورمستحسن قرار دیا گیا تھا، اور تر کوں کی خلافت کا انکارتھا، وغیرہ وغیرہ ۔حضرت نے اس پر دستخط کرنے سےصاف انکارکر دیااورکہا کہ چوں کہ بیمحضران علاء مکہ مکرمہ کی طرف سے ہے جو کہ حرم مکی میں پڑھاتے ہیں اور میں ہندوستان کا باشندہ ہوں،اورحرم کی میں مدرس بھی نہیں ہوں، اس لئے مجھ کوکسی طرح اس پر دستخط کرنا درست نہیں ہے، وہ واپس چلا گیا، حاضرین میں سے بعض احباب نے کہا کہاس کا نتیجہ خطرناک ہے،حضرت نے جواب دیا کہ پھر کیا کیا جائے؟ نہ عنوان اجازت دیتا ہے نہ معنون،معنون میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سراسرخلاف شریعت ہیں''.....دوجاردن کے بعد شریف حسین خودجدہ گیا اور وہاں سے حکم بھیجا کہ فوراً مولا نامحمودحسن اوران کے رفقاء کو گرفتار

#### كر كے بھيجو'۔ (نقش حيات ١٨٠٧)

غور کیا جائے کہ اس خلاف شریعت وق فتو کی پرتمام خطرات کے باوجود حضرت نے تائیدی دستخط نہیں فرمائے ،جس کے خمیاز رے کے طور پرقید بامشقت کی سزا جھیلنی پڑی۔
اتباعِ شریعت کے اسی جذبہ کا ایک اور نمونہ حضرت شخ الہندا ور حضرت شخ الاسلام کی مالٹا سے رہائی کے بعد دیو بند پہنچنے کے بعد سامنے آیا، حضرت مثنی الہندا وران کا پورا گھرانہ حضرت مدنی کا عاشق تھا، حضرت مدنی کی استاذ سے محبت، عقیدت اور خدمت وایثار نے حضرت شخ الہنداوران کی اہلیہ کے دل میں حضرت مدنی کے لئے بے انتہاء محبت پیدا کر دی تھی، حضرت شخ الہندکی اہلیہ اپنے بڑھا ہے کے اس دور میں اسی غلب محبت کی وجہ سے حضرت مدنی کو پیار کرنے اور پردہ نہ کرنے کی بات بار بار فرماتی تھیں، اس پر حضرت شخ الہند نے مدنی کو پیار کرنے اور پردہ نہ کرنے کی بات بار بار فرماتی تھیں، اس پر حضرت شخ الہند نے مدنی کو بیار کرنے میں فرمایا کہ:

''اگر میرا بیٹا ہوتا تو اتنی خدمت نہیں کرسکتا تھا، میرا بھی دل نہیں چاہتا کہتم پردہ کرو، مگریہ سوچ لوکہ شریعت حقد کے خلاف ہے، تم کو گناہ ہوگا، حضرت کی اہلیہ بہت دین دارتھیں، اپنے اراد سے خوف خدا کی وجہ سے ہے گئیں ۔ (ملاحظہ ہو: تذکر کو شیخ مدنی ۱۱۲)

ہندوستان کی تحریک آزادی کے روحِ روال حضرت نیخ الہند تھے، آپ ہی کی اللہیت اور جہدومل کے طفیل بیتح یک ہر جگہ پھیل گئ تھی، اس تحریک کے علم بردارا گرچہ سلمان ہی تھے؛ کیکن برادرانِ وطن بھی اس میں شامل تھے، تحریک میں غالب عضر مسلمانوں کا تھا، اس لئے حضرت شیخ الہند نے غیر مسلموں کے ساتھ بیاشتر اک مسلمانوں کے اپنے طرز معاشرت اور مذہبی یہ فکر رہتی تھی کہ غیروں کے ساتھ بیاشتر اک مسلمانوں کے اپنے طرز معاشرت اور مذہبی تشخصات وامتیازات و شعائر پرمؤثر نہ ہو، اسی دوران کسی مقام پر بیاب سامنے آئی کہ غیروں سے خیرسگالی کے اظہار کے طور پر مسلمان اس سال عیدالاشی کے موقع پر گائے کی قربانی نہیں

کریں گے، حضرت کو بیخبر پہنچی تو بے چین ہوگئے، اور واضح فرمایا کہ بید مقاصد شرعیہ کے بالکل خلاف ہے، ہم مذہبی احکام میں اونی تصرف اور ذراسی ترمیم کوبھی برداشت نہیں کر سکتے ، خواہ وہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، پھراس کی صرف زبانی مخالفت ہی نہیں فرمائی؛ بلکٹمل سے اس کی تھلم کھلا تر دید کی اور ہرسال بکروں کے معمول کے باوجوداس سال گائے کی قربانی کا اہتمام کیا۔ (ملاحظہ ہو: قص الاکابر، حضرت تھانوی ۲۰۲۰، تذکرے ۲۰۷)

ان تمام مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اتباعِ شریعت کی کیسی روح اللہ نے حضرت کے دل میں بھردی تھی، یہ جذبہ ہرصا حب ایمان کے لئے قابل اتباع وتقلید ہے۔ **نو اضع اور نے** سی

حضرت شیخ الہزلاّ کے اخلاق واوصاف میں تواضع ،ا نکساری اور لےنفسی کارنگ بہت نمایاں تھا،اوریہی آپ کی عظمت ومجبوبیت کاراز تھا،آپ کی تواضع کا ایک مظہریہ واقعہ ہے: '' مدرسه معینیه اجمیر کے معروف عالم حضرت مولا نامعین الدین صاحب معقولات کے مسلم عالم تھے،انہوں نے شیخ الہند کی شہرت س رکھی تھی، ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا، تو ایک مرتبہ دیو بندتشریف لائے، اور حضرت شیخ الہند کے مکان پر پہنچ گئے، گرمی کا موسم تھا، وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صرف بنیان اور تہبند پہنے ہوئے تھے، مولا نامعین الدین صاحب نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ مجھے حضرت مولا نا محمودحسن صاحب سے ملنا ہے، وہ بڑے تیاک سےمولا نا اجمیری کواندر لے گئے، آ رام سے بٹھایا اور کہا کہ ابھی ملاقات ہوجاتی ہے،مولا نااجمیری منتظر ہے، اتنے میں وہ شربت لے آئے اور مولانا کو بلایا، اس کے بعد مولا نااجمیری نے کہا کہ حضرت مولا نامحمودحسن صاحب کواطلاع دیجئے ،اُن

صاحب نے فرمایا کہ آپ بے فکرر ہیں اور آرام سے تشریف رکھیں، تھوڑی دیر بعدوہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پراصرار کیا، مولا نااجمیری نے کہا کہ میں مولا نامحمود صاحب سے ملنے آیا ہوں، آپ انہیں اطلاع کرد یجئے، ان صاحب نے فرمایا کہ انہیں اطلاع ہوگئی ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں، ابھی ملاقات ہوجاتی ہے، مولانا اجمیری نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں پکھا جھلنا شروع کردیا، جب دیر ہوگئی تو مولانا اجمیری ماحت برہم ہوگئے، اور فرمایا: آپ میرا وقت ضائع کررہے ہیں، میں مولانا سے ملاقات نہیں کرائی، اس پروہ صاحب بولے: دراصل بات یہ ہے کہ یہاں مولانا تو کوئی خہیں، البتہ محمود خاکسارہی کانام ہے، مولانا معین الدین صاحب بیت کر ہکا

حضرت شیخ الهند کی تواضع اور انکساری کا ایک اور نمونه درج کیا جاتا ہے، حضرت مولا نامحر تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم نے فر مایا:

'' حضرت شیخ الہند کے یہاں رمضان المبارک میں یہ معمول تھا کہ عشاء کے بعد تراوح ہوتی تھی ہم عشاء کے بعد تراوح ہوتی تو فجر تک ساری رات تراوح ہوتی تھی ، ہر تیسرے یا چوتھ روز قرآن کریم ختم ہوتا تھا، ایک حافظ صاحب تراوح کے پڑھایا کرتے تھے اور حضرت والا بیچھے کھڑے ہوکر سنتے تھے، تراوح سے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب و ہیں حضرت والا کے قریب تھوڑی دیر کے لئے سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے تھے کہ ایک دن جب میری آئی کھی تو دیکھا کہ کوئی آ دمی میرے یاؤں دبارہا ہے، میں سمجھا کہ کوئی آ

طالب علم ہوگا، کافی دیر کے بعد میں نے جومڑ کر دیکھا تو حضرت نیخ الہند میں سے اٹھ گیا اور کہا کہ حضرت! یہ میں ایک دم سے اٹھ گیا اور کہا کہ حضرت! یہ آپ نے کیا غضب کر دیا؟ حضرت نے فر مایا کہ غضب کیا کرتا؟ تم ساری رات تر اور کی میں کھڑے رہتے ہو، میں نے سوچا کہ دبانے سے تمہارے پیروں کوآ رام ملے گا،اس لئے دبانے کے لئے آگیا"۔ (اصلاحی خطبات پیروں کوآ رام ملے گا،اس لئے دبانے کے لئے آگیا"۔ (اصلاحی خطبات کے سے تھا۔)

حضرت کے حالات میں آتا ہے کہ تواضح اور فنائیت بہت غالب تھی، حضرت کی مسجد میں '' سیر''نامی تالا بوں میں بیدا ہونے والی نرم اور گرم گھاس (جوسو کھنے کے بعد قالین جیسی گرم ہوجاتی تھی) موسم سر مامیں بچھائی جاتی تھی، ایک بار چار طلبہ کے ساتھ حضرت یہی گھاس لانے تالاب کی طرف گئے، طلبہ کے ساتھ خود بھی گھاس درانتیوں سے کاٹنے رہے، کاٹ کر جمع شدہ ذخیرے کے پانچ گھر بنائے، چار گھر طلبہ کے سروں اور ایک اپنے سر پر رکھ لیا، طلبہ نے اصرار کیا مگر نہ مانے، اور بلاکسی عارا ور شرم کے وہ گھرا ٹھا کر شہر سے گذرتے ہوئے مسجد میں آگئے۔ (بچیاس مثالی شخصیات)

حضرت شیخ الہند تحریک خلافت کے سرگرم حامی؛ بلکہ رورِ رواں تھے، جب کہ آپ کے شاگر دحضرت شیخ الہند نے بھی بھی کے شاگر دحضرت تھانوی کی تقید کا برانہیں مانا، جو حضرت کی بے نسی اور عظمت کی دلیل ہے۔حضرت تھانوی فی تقید کا برانہیں مانا، جو حضرت کی بے نسی اور عظمت کی دلیل ہے۔حضرت تھانوی فی فرماتے ہیں:

''حضرت کے قلب پرمیرے اختلاف سے ذرہ برابر گرانی نہ تھی، ایک مرتبر تحریک خلافت کے زمانہ میں حضرت کی بیٹھک میں کچھلوگ بیٹھے ہوئے میرے متعلق برے بھلے الفاظ کہہ رہے تھے، کچھالفاظ حضرت کے کانوں میں پڑگئے، باہر تشریف لائے، بہت خفا ہوئے، اور یہ فرمایا کہ: خبردار! جوآ ئندہ ایسے الفاظ بھی استعال کئے، اور یہ فرمایا کہ میرے پاس کیا وی آئی ہے کہ جو بچھ میں کررہا ہوں وہ سبٹھیک ہے، میری بھی ایک رائے ہے اور اس کی بھی ایک رائے ہے، ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ جو شخص تمام ہندوستان سے بھی متأثر نہ ہوا اور کسی کی بھی پرواہ نہ کی وہ بھی ہماری جماعت سے ہے'۔ (ملفوظات حکیم الامت/۱۱۲)

اختلاف ِرائے کو برداشت کرنے ، اجتہادی معاملات میں اپنی رائے کوحق سمجھنے پر اصرار سے بیجنے اور بے انتہاءتواضع اور بے نفسی کا مظہر بیدواقعہ تمام خدام دین کے لئے اپنے اندرعبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سامان رکھتا ہے۔

جن حضرات کو توجہ کے ساتھ صحیح بخاری سمجھنے، سمجھانے اور پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کے سامنے مختلف اکا برحققین کی الگ الگ رائیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پر امام بخاری کے تراجم ابواب (موضوعات وعناوین) کی تشریح میں شارحین وحققین اپنے اپنے مذاق کے مطابق وضاحت کرتے ہیں، ایسے سی موقع پر جب حضرت شخ الہندگی رائے سامنے آتی ہے تو دل بے اختیار گواہی دیتا ہے کہ بدرائے بے حدوز نی اور قابل ترجیح ہے، اپنے درس بخاری میں حضرت کا معمول تھا کہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے حدورجہ تواضح اور بے فسی کے ساتھ فرماتے تھے کہ: ''اور کچھ خیال میں یوں بھی آتا ہے''اس سے آپ کی منکسرانہ طبیعت ظاہر ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہو: مجالس علم وذکر، از: حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مظلم میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس سے آپ کی منکسرانہ طبیعت خاہر ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہو: مجالس علم وذکر، از: حضرت مولانا

حضرت حکیم الامت نے میر بھی نقل کیا ہے کہ حضرت شخ الہند نے فر مایا: ''بار ہا حاضری گنگوہ کے وقت خیال ہوا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ سے حدیث کی اجازت کی درخواست کروں ،مگر معاً بیر خیال آیا کہ اگر پوچھ بیٹھے کہ تجھ کوآتا ہی کیا ہے جو حدیث کی سند مانگتا ہے تو کیا جواب دول گا؟ بس بیسوچ کر حیب ره گیا۔ (ملاحظه ہو: النور ماه شعبان۲۸۳۹، آپ بیتی

حضرت شیخ الہند کی زندگی میں تواضع اورانکساری کے بے شارنمونے ہیں، حدیث نبوی کے بموجب اسی تواضع کی خو بی نے حضرت کوتمام اقر ان ومعاصرین میں رفعت مقام اور عظمت شان عطافر مادئ تھی۔ حضرت شیخ الہند کے سیفی و تالیفی کا رنامے

تعلیمی، دعوتی ،نحر کی اور جہادی سرگرمیوں کےساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند سے صنیفی وتالیفی کام بھی لیا،اس سلسلہ کا سب سے قابل قدر کام''تر جمہ قر آ ن' ہے،حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے ترجمہ قرآن کوآپ نے آسان اردومیں منتقل فرمایا، بیہ پہلا با محاورہ اردوتر جمۃ قر آن تھا، بیکام آپ نے ۱۳۲۷ھ میں دیو بند میں شروع کر دیا تھا؛کیکن اس کی تکمیل اسارت مالٹا کے دور میں ہوئی ،ساتھ ہی سورۂ نساء تک کے تفسیری حواشی بھی آپ نے لکھے، جو'' دریا بہ کوزہ'' کے بجاطور پر مصداق ہیں، اور سلف کے متند تفاسیر کے تفصیلی مضامین کا جامع اجمال ہیں، جوصاحب تفسیر کے علمی تبحر ورسوخ کا آئینہ دار ہیں، اس کی یجمیل کی سعادت بعد میں آپ کے شاگر در شیدعلامہ شبیراحمہ عثاثی کے حصہ میں آئی۔

دوسرااہم کارنامہ جواسارت مالٹا کے دور میں انجام پایا وہ بخاری نثریف کے تراجم ابواب کی توضیح کےموضوع پر۵۲ رصفحات پرمشتل رسالہ' الا بواب والتر اجم للبخاری''ہے، جو کتاب العلم تک کے ابواب کومحیط ہے، اس میں ابواب بخاری کے تعلق سے حضرت نے

ان كےعلاوہ غيرمقلديت كےردميں''اوله كاملهُ''اور''ايضاح الا دلهُ''نيز''حاشيه مخضر المعانی'' اور''تھیج ابودا وُ دشریف'' اوران کے علاوہ مختلف علمی رسائل حضرت کی یادگار ہیں،

۵ارفیمتی علمی اصول بیان فرمائے ہیں، پھرابواب پرمحققانہ اوربصیرت افروز تبصرہ ہے۔

#### وفات ِحسرت آيات

به رنومبر ۱۹۲۰ءمطابق ۱۸ر رئیج الاول ۱۳۳۹ هه بروزمنگل صبح ۹ ربج بوقت چاشت حضرت شیخ الهندعلیه الرحمه نے د، بلی میں آخری سانس لی، اور بی آرز و لے کر رخصت ہوگئے کہ: ''افسوس میں بستر پر مرر ہا ہوں، حسرت توبیقی که میدانِ جہاد میں ہوتا اور اعلاء کلمۃ الحق کے جرم میں میر کے گڑے کردئے جاتے''اس شوق شہادت کے ساتھ آپ اپنے رب سے جالے، اناللہ وانالیہ راجعون۔

ہزار ہا ہزارعقیدت مندول نے نماز جنازہ اداکی اور قبرستانِ قاسمی میں اپنے استاذ حضرت نانوتوگؓ کے جوار میں آپ کوسپر دخاک کردیا گیا،حضرت مدنی نے لکھاہے: ایک غم زدہ کی زبان نے بھرائی ہوئی آ واز سے کہا:

> مٹی میں کیا سمجھ کے چھپاتے ہو دوستو گنجینۂ علوم ہے ہی، گنج زر نہیں

(بیں بڑے مسلمان بحوالہ: سوانح ۱۵۲)

امام الهندمولانا ابوالكلام آزاد نے حضرت كوسچا خراجِ عقيدت بيش كرتے ہوئے جمعية علاء كے اجلاس سوم لا ہور (١٩٢١ء) كے خطبہ صدارت ميں كہا تھا:

''ان کی وفات بلاشبہ ایک قومی ماتم ہے۔۔۔۔۔مولا نامرحوم ہندوستان کے گذشتہ دورِ علماء کی آخری یادگار تھے،ان کی زندگی اِس دورِحر مان وفقدان میں علماء حق کے اوصاف وخصائل کا بہترین نمونہ تھی ،ان کا آخری زمانہ جن میں علماء حق میں بسر ہواوہ علمائے ہندگی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے،ستر برس کی عمر میں جب ان کا قد ان کے دل کی طرح اللہ کے آگے جھک چکا تھا،

عین جوارحرم میں گرفتار کئے گئے، اور کامل تین سال تک جزیرہ مالٹا میں نظر بندر ہے، یہ مصیبت انہیں صرف اس لئے برداشت کرنی پڑی کہ اسلام اور ملت اسلام کی تباہی وبر بادی پران کا خدا پرست دل صبر نہ کر سکا، اور انہوں نے اعدائے حق کی مرضات واہوا کی تسلیم واطاعت سے مردانہ وارا نکار کردیا، فی الحقیقت انہوں نے علماء حق وسلف کی سنت زندہ کر دی اور علماء ہند کے لئے اپنی سنت حسنہ یادگار چھوڑ گئے، وہ اگر چہ اب ہم میں موجود نہیں بین، لیکن ان کی روحِ عمل موجود ہے، اور اس کے لئے جسم کی طرح موت نہیں۔

وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي، وهو في التراب هالك

(خطبات صدارت مولانا آزاد ۹۳ – ۹۴)

بإبدوم

حضرت شیخ الهندُّ: خدمت حدیث کے نمایاں گوشے



# حضرت شیخ الهند: خدمت حدیث کے

# نمایاں گوشے

حضرت شخ الهندمولا نامحمود حسن دیوبندی رحمه الله کی شخصیت گرامی انتهائی ہمہ جہت اور جامل الکمالات شخصیت تھی، الله رب العزت نے متنوع خوبیوں سے انھیں نوازا تھا، اور مختلف میدانوں اور محاذوں پر متعدد جہات سے قائدانہ اور ماہرانہ انداز میں علم دین اور قوم و وطن کی قابل رشک وتقلید خدماتِ عالیہ کے لئے انہیں موفق فرمایا تھا۔

جہاد وعزیمت، تزکیہ واصلاح کے پہلو بہ پہلواللہ نے انہیں علوم دینیہ میں امتیازی درک ورسوخ کا مقام عطا کیا تھا، ان کی تعلیمی اور تدریسی خدمات کے فیوض دور دور تک عام ہوئے اوران کی تابانی سے پوراعالم منور ہوا۔

# تخصيل علوم حديث

حضرت شیخ الهند ی خام حدیث کواپی خاص توجه کا مرکز بنایا، صحاح سته کا درس انهول نے استاذگرامی امام اکبر حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی سے لیا، حضرت نانوتوی ان ایام میں میر ٹھ مقیم سے ، اور اپنے اوقات کو فارغ کر کے منتخب، ذبین اور مباحث کو اخذ کر سکنے والے طلبہ کوحدیث نبوی کا درس دیا کرتے سے ، حضرت شیخ الهند نے سفر حضرتمام مواقع پر میر ٹھ، دبلی ، نانو ته اور دیو بند سجی مقامات میں اپنے استاذ کی خدمت کولازم پکڑے رکھا اور ملمی استفادہ کرتے رہے، درس کا انداز کیا ہوتا تھا، خود حضرت شیخ الهند کا بیان ہے:

درس میں صاضر ہوتا تھا، اور وہ باتیں یو چھتا تھا جوشاہ صاحب کی تصنیفات درس میں حاضر ہوتا تھا، اور وہ باتیں یو چھتا تھا جوشاہ صاحب کی تصنیفات

میں غایت درجہ مشکل ہوتی تھیں، شاہ صاحب کے یہاں جوآ خری جواب ہوتا تھا، وہ حضرت نانوتو ی اول ہی مرتبہ میں فرمادیتے تھے، میں نے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے۔'(تاریخ دارالعلوم دیو بند:ا/۱۱۳) صحاح ستہ کے اس بصیرت افروز ،محققانہ اور عالمانہ درس کا سلسلہ تقریباً دوسال میں

مکمل ہوا،حضرت شخ الہند پوری تیاری، حاضر دماغی، پابندی، اور لائق رشک علمی ذوق کے ساتھ اس درس میں شریک ہوئے اور ۹ ۱۲۸ھ میں اس کی تکمیل فرمائی۔

#### تدریس حدیث ملاریس حدیث

حضرت شخ الهند فراغت کے فوراً بعد ہی سے دارالعلوم دیو بند میں تدریسی خدمات انجام دیے بند میں تدریسی خدمات انجام دینے گئے تھے،۲۹۲ھ میں آپ کو باضابطہ استاذ و مدرس طے کر دیا گیا، اوراس کے ایک سال بعد ہی سے دورہُ حدیث کے اہم اسباق آپ سے متعلق کر دیئے گئے ، ۱۳۰۸ھ میں آپ کو دارالعلوم دیو بند کی صدارتِ تدریس تفویض کی گئی اور آپ آ خرعمر تک اس منصب پر فائز رہے۔

کیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمر طیب صاحب فرماتے ہیں:

'' حضرت شیخ الہند ً نے مسلسل چالیس برس تک درس حدیث دیا،
اوراس دوران آئھ سوساٹھ اعلیٰ استعداد کے صاحب طرز عالم دین، فاضل
دین اور ماہر فنون پیدا کئے، آپ کا درس حدیث اس دور میں امتیازی شان
رکھتا تھا اور مرجع علاء تھا، آپ کوعلائے عصر نے'' محدث عصر' تسلیم کیا۔'
(کشف الباری شرح بخاری از حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مظلیم : ا/ 20)
حضرت شیخ الہند کے مسند صدارت سنجالئے کے بعد طالبین علوم کا رجوع روز بروز
ہوھتا چلا گیا، اور ملک کے طول وعرض سے تشنگان علوم نبوت اپنی علمی سیرانی کے لئے جوق

#### تدريس حديث كااسلوب وامتياز

حضرت شیخ الہند نے اپنے مرکز عقیدت استاذ حضرت مولا نا نانوتوی کے اسلوب و انداز کی اتباع جاری رکھی اور فلسفیانہ انداز وطریق کے عموم ورواج کی وجہ سے طالبین کے ذہنوں کو حدیث نبوی، فقہ اسلامی اور شریعت مقدسہ کے تعلق سے کمل منشر ح و مطمئن کرنے اور ہرنوع کے خلجانات وشکوک کے سد باب کے مقصد سے '' امعان وتعق'' کا وہ انداز درس جاری رکھا جس میں حدیث کے ہر ہر لفظ و جملے اور اس کے تمام متعلقات، نکات، خقائق، اطائف اور دقائق پر سیر حاصل بحث کی جائے ، اور ہر ہر جزء مکمل طور پر مقع کر دیا جائے۔ حضرت شیخ الہند کے تلمیز ارشد عارف باللہ حضرت مولا ناسید اصغر حسین صاحب آنے حضرت کے انداز درس کی انتہائی سیجی تصویر شی کی ہے، لکھتے ہیں:

''مولانا کا حلقہ کرس نہایت مہذب اور شاکستہ ہوتا تھا، دوسر بے مدارس کے فارغ یافتہ اور بڑے بڑے ذبین طالب علم نہایت مؤ دبطریق مدارس کے فارغ یافتہ اور بڑے بڑے ذبین طالب علم نہایت مؤ دبس دیت ، مستعد طالب علم بار بار اور طرح طرح سے اپنے شکوک وشبہات پیش کرتے سے اس طرح کہ حلقہ درس بالکل مجلس مناظرہ بن جاتی تھی ، کبھی حضرت کے الزامی جواب طالب علم کوساکت کردیتے تھے، اور بھی جامع مانع تقریر'' شفاء لما فی الصدور'' کا کام دیتی تھی ، الزامی جواب میں ملکہ تام تھا، اور اس خوبی وقوت استدلال سے تقریر فرماتے کہ سائل کوشرح صدر ہوجا تا۔

بہت سے ذی استعداد ذبین وظین طالب علم جو مختف اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوتے خدمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے

تھے اپنے شکوک وشبہات کے کافی جواب پانے کے بعد حضرت مولانا کی زبان سے آیات قر آنیہ اور احادیث نبویہ کے معانی اور مضامین عالیہ سن کر سرنیاز خم کر کے معترف ہوتے کہ بیٹا کسی نہیں ہے، اور ایسامحق عالم دنیا میں نہیں ہے۔ اور ایسامحق عالم دنیا میں نہیں ہے۔ حلقہ درس دیکھ کرسلف صالحین واکا برمحدثین کے حلقہ تحدیث کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا تھا، قر آن وحدیث حضرت کی زبان پرتھا اور انکہ اربعہ کے مذاہب ازبر، اور صحابہ وتابعین، فقہاء وجمجدین کے اقوال محفوظ ، نہایت سبک اور سہل الفاظ ، بامحاور واردو میں اس روانی اور جوش سے تقریر فرماتے سے کہ معلوم ہوتا تھا کہ دریا اللہ رہا ہے ، استاذ (حضرت نانوتوئی) کے حقائق و دقائق فرماتے ، اور اپنی تحقیقات عجیبہ اور مضامین نانوتوئی) کے حقائق و دقائق فرماتے ، اور اپنی تحقیقات عجیبہ اور مضامین عالیہ سناتے مگر مفسرین و محدثین ، شراح و صفین کا ادب اس درجہ محوظ رکھتے تھے کہ کہیں شائبہ تنقیص بھی نہ آنے یا تا۔

مسائل مختلف فیہا میں ائمہ ثلاثہ (حمہم اللہ) بلکہ دیگر مجہدین کے مذاہب بھی بیان فرماتے ،اور مخضر طور سے دلائل بھی نقل فرماتے لیکن جب امام ابو صنیفہ گانمبر آتا تو مولانا کے قلب میں انشراح ، چہرہ پر بشاشت ، تقریر میں روانی ، لہجہ میں جوش پیدا ہوجاتا ، دلیل پر دلیل ، شاہد پر شاہد ، قرینہ پر قرینہ بیان کرتے چلے جاتے ، تقریر رکتی ہی نہ تھی ، اور اس خوبی سے مذہب امام اعظم کو ترجیح دیتے تھے کہ سلیم الطبع اور منصف المز اج لوٹ جاتے سے دور دور کی مختلف المضامین احاد بیث جن کی طرف بھی خیال بھی نہ جاتا تھا بیش کر کے اس طرح مدعا ثابت فرماتے کہ بات دل میں اتر جاتی تھی ، اور سامعین کا دل گواہی دیتا اور آئکھوں سے نظر آجا تا تھا کہ یہی جانب حق

باایں ہمہ ائمہ اسلام کا دب واحتر ام، اوران کے کمالات کا اعتراف حضرت کی تعلیم کا ایک جزولا نیفک ہو گیا تھا،خود بھی الیی ہی تقریر فرماتے اور صراحت سے ذبین نثین کراتے تھے کہ'' فدا ہب مجتهدین حق مبین ہیں اور سب مسدل بالکتاب والسنة ، ان کی تنقیص موجب بدیختی اور سوء ادب ، ماعث خسران''۔

محدثین میں امام بخاری اور ائمہ مجہدین میں حضرت امام اعظم کے ساتھ خاص تعلق تھا، امام بخاری کے علوم اللہ تعالی نے آپ پر کھول دیئے تھے، امام ابو حنیفہ کے فدہب کے لئے حق تعالی نے حضرت کو شرح صدر کردیا تھا، اس کا اثر طلبہ پر پڑتا تھا، حضرت مولا نا کا طرز تحدیث اور جمع مین اقوال الفقہاء والا حادیث بالکل وہی تھاجو ہندوستان کے نامی گرامی خاندان حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب (قدس سرہما) کا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال کو نہایت اعتبار اور اعتماد کے ساتھ فل فرماتے، اور نہایت ادب سے نام لیتے۔'' (حیات شخ اور اعتماد کے ساتھ فل فرماتے، اور نہایت ادب سے نام لیتے۔'' (حیات شخ اور اعتماد کے ساتھ فل فرماتے، اور نہایت ادب سے نام لیتے۔'' (حیات شخ

صحیح بخاری کے درس میں حضرت شیخ الهند کی محدثانہ، فقیها نہ اور محققانہ شان بہت نمایاں رہتی تھی، آپ کے درس میں حضرت مولا نامنا ظراحسن گیلانی رقم طراز ہیں:
''سیدنا شیخ الهند کی ژرف نگاہی اوران کے حکیمانہ نقطہ نظر کا سب سے زیادہ تجربہاں وقت ہونے لگا، جب بخاری شریف شروع ہوئی، بخاری کے مہمات میں جبیبا کہ جانے والے جانے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم

تراجم ابواب کا معاملہ ہے،قرآنی آیات میں مناسبت اور باہمی ربط جیسے قرآن کی سب سے بڑی حکمت ہے، اس طرح امام بخاری کے تراجم ابواب کارنگ بھی قریب قریب وہی ہے، بظاہر بے ربطی میں ہی ربط کا راز پوشیدہ ہوتا ہے ،شاہ ولی الله رحمة الله علیہ نے بھی تراجم کے حل کو اپنی بحث کا موضوع بنا کرمستقل رسالہ ہی ارقام فرمایا ہے، کوئی شبہ نہیں کہ حضرت شاہ صاحب کے اس رسالے نے بخاری کے تراجم ابواب کے سیحھنے کی نئی شاہراہ شايدېږلى دفعه كھولى، يېي ولى اللهي راونھى جوشىخ الهندَّ كےسامنے وراثية آئى۔ حقیقت پیہے کہ جس وقت تراجم ابواب کی بحث شخ الہنڈ کے حلقے میں حپیڑ جاتی تھی،تو حضرت والا پر بھی خاص حال طاری ہوجا تا تھا،اور سننے والے بھی محوجیرت بن جاتے تھے، وجد کی سی کیفیت میں معلوم ہوتا تھا کہ سارامجمع دوب كياب، كأن على دؤوسهم الطير كامنظرقائم موجاتا تھا،خود وہ بھی کھل جاتے تھے، اور سننے والے بھی کھلے جاتے تھے، نئے معارف، جدید حقائق جونہ بھی سنے گئے،اور نہ پڑھے گئے،معلوم ہوتا تھا کہ ان سے برد ہے ہیں، دل کی گر ہیں واہوتی چلی جاتی ہیں۔ اینے تراجم میں امام بخاری کا قاعدہ پیہے کہ قرآنی آیتوں کوحسب ضرورت شریک کرتے چلے گئے ہیں،اس بہانے سےان قرآنی آیوں کے نئے پہلوؤں کے جاننے ہی کا موقع نہیں ملتا تھا، بلکہ قر آ ن فہی کی نئ را ہیں بھی تھلتی تھیں، اور میں کیا بتاؤں کہ تر مذی شریف کے درس کے بعد، بخاری شریف کا درس جب شروع ہوا تو دل کے لئے بھی اور د ماغ کے لئے بھی کیسی لذیذ خورا کیں ملئے گئیں ،الیی خورا کیں ، جومنطق کی کسی کتاب میں

ملیں نہ فلفے میں، نہادب میں اور نہ کسی اور فن میں ملی تھیں، دوسروں کے متعلق کچھ کہنے کا ظاہر ہے، مجھے کیاحق ہے، کیکن اپنی حد تک بیمحسوس ہوتا تھا کہ میرابا ہر بھی بدل رہاہے اورا ندر بھی۔ (احاطهُ دارالعلوم/ ۱۵۵–۱۵۶) مذکور ہفصیل سے مجھا جاسکتا ہے کہ:

- عالمانهوقار
- چامعیت اورموضوع کااستیعاب واحاطه
  - علمی خلیل و تجزییه
    - علمي ديانت
  - قرآ فی استدلال براولین تر کیز
- دوسرے مرحلے میں احادیث نبوی کی طرف مکمل اعتناء
  - اس کے بعد آثار صحابہ سے استدلال
    - ائمه دین کاغایت درجهاحترام
- احادیث کے اخلاقی واحکامی ہردو پہلوؤں کی طرف توجہ دہانی
  - معقولی،اصولی اور دل نشین ہوجانے والا انداز واسلوب
    - احادیث میں جمع تطبیق کی ممل کوشش

وغیرہ حضرت شیخ الہند کے درس حدیث کے بنیا دی امتیازات ہیں۔

علم حديث ميں حضرت شيخ الهند کی دفت نظر

اوراس کے نمایاں نمونے

اللّه عز وجل نے حضرت شیخ الهند کوملمی رسوخ و تبحر فهم وبصیرت، ذ وق ِ تحقیق اور قوت

استدلال کاوہ مقام عطافر مایاتھا کہ احادیث کے اختلافات وتعارضات کو آپ اس طرح حل فر مایا کرتے تھے کہ کوئی اختلاف معلوم ہی نہ ہوتاتھا، اسی طرح مشکلات ومہمات حدیث کی ایسی دل نشین شرح وتوضیح فر ماتے تھے کہ چٹکیوں میں مسکلہ ل ہوجاتا تھا۔

ذیل میں حضرت کی اسی دقت نظر اور شان محد ثانہ کے کچھ نمونے درج کئے جاتے ہیں:

# (۱) سورج گرہن کی نماز

مشہورمصری عالم علامہ سیدرشیدرضا حضرت شیخ الہندؓ کے زمانہ میں جب دار العلوم تشریف لائے تواس وقت امام العصر علامہ کشمیریؓ نے استقبالیہ جلسہ میں حضرت کے تفقہ فی الحدیث اور عالم انہ دفت نظریراس طرح روشنی ڈالی:

"انہیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے خاص توجہ عطافر مائی ہے کہ وہ متعارض روایات کی نہایت عمدہ دنشین تطبیق فر ماتے ، اور مشکلات ومہمات حدیث کا نہایت عمدہ حل پیش فر ماتے ہیں ، اس کی ایک مثال دیکھئے کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے فر مایا کہ صلوق کسوف میں تعدد رکوع جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نابت ہے غالبًا یہ کسی وجہ کی بنا پر آپ کے کی خصوصیت ہے ، کیکن آپ کے امت کو خطاب کر کے فر مایا:

صلوا كأحدث صلواةٍ صليتموها من المكتوبة.

تم نے جوفرض نماز ابھی تازہ تازہ پڑھی ہے، یعنی فجر کی نماز اس صلوۃ کسوف کوبھی اسی طرح پڑھو،

میں نے عرض کیا کہ حضرت: حضرات علماء شافعیہ اس تشبیہ کومخض تعدا در کعات پرمحمول کرتے ہیں، وحدتِ رکوع پرمحمول نہیں کرتے ، آپ نے فرمایا کہ بیتواکی بدیمی کونظری کرنا ہوا، اس لئے کہ جب آنخضرت سلی
اللّہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز تعدد رکوع کے ساتھ خود ہی تمام لوگوں کے
سامنے مجمع عظیم کو پڑھائی، اور آپ ہامت کے لئے تعدد رکوع ہی کو
مشروع قرار دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہے نے اس پراکتفاء کیوں نہیں فرمایا،
آپ ہی کاعمل تو لوگوں نے اس وقت دیکھا تھا، آپ ہی کافعل بھی حجت
شری ہے، صرف عمل پراکتفاء نہ کرتے ہوئے آپ ہے نے ضبح کی نماز کے
ساتھ تشبیہ دی، اور قول کے ساتھ امت کو حکم دیا، اس کی وجہ اس کے سوا اور
گرخہیں کہ آپ ہی یہ واضح فرماتے ہیں کہ تعدد رکوع کسی عارض کی وجہ سے
تھا اور امت کو وہ طریقہ بتلادیا جونماز کے بارے میں ایک معروف طریقہ
تقا۔ (مقام محمود/ ۲۲ – ۲۷)

#### (۲)حدیث مصراة کی توجیه

نقه اور حدیث کے معرکۃ الاراء مسائل میں سے ایک مشہور مسکد' شاۃ مصراۃ' کا ہے، جس کی تفصیلات سے اہل علم بخو بی واقف ہیں، عام طور پر جانوروں کا کاروبار کرنے والے لوگ اپنے دودھ والے جانور (بکری، اوٹنی وغیرہ) کا دودھ فروخت کرنے سے چند ایا مقبل سے دو ہناروک دیتے تھے، تا کہ تھن فروخت کے وقت بھولے نظر آئیں اور خریدار جانورکو خوب دودھ دینے والا جھی کرزیادہ قیمت میں خرید لے۔

احادیث میں حکم آیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا جانورخریدے اور بعد میں اسے انداز ہ ہو کہ اسے دھو کہ دیا گیا ہے تو وہ عیب دار جانور کو واپس کرسکتا ہے لیکن ساتھ ہی اسے ایک صاع تھجور بھی بیچنے والے کودینی ہوگی۔

حدیث میں ایسے جانورکو واپس کرنے کے ساتھ ایک صاع تھجور واپس کرنے کا جو

حکم دیا گیا ہے وہ قرآن وحدیث ہی کے بیان کردہ دوسر ہاصول سے بظاہر مطابقت نہیں رکھتا۔ حضرت شخ الہنداس حدیث کی توجیہ میں جوتقر برفر مایا کرتے تھاس کا خلاصہ بہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حثیت جہاں شارع اور قاضی کی تھی وہاں آپ کی حثیت مربی وشخ اور مرشد ومشیر کی بھی تھی، اس حثیت میں آپ کی قانونی فیصلوں سے ہٹ کر مسلمانوں کے درمیان صلح بھی فرمادیا کرتے تھے، اس حدیث مصراة میں ایک صاع کھور واپس کرنے کا حکم قانونی طور پر نہیں بلکہ اسی حثیت میں دیا گیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو/تذکرے ماز حضرت مولانا محرفتی عثمانی مظلم م)

#### (٣)وضوكا بيا مواياني

حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں مروی ہے کہ آنخضرت ﷺ وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کا بچا ہوا یانی نوش فر مالیتے تھے، نیز یہ بھی روایت ہے کہ آپ ﷺ وضو کے بعد اینے تہبند کے رومال پریانی کے حصینٹے دے لیتے تھے۔علماء حدیث نے ان دونوں سنتوں کی حکمت بیان کرتے ہوئے مختلف توجیہات ذکر فر مائی ہیں،کیکن اس کی جوتو جیہ حضرت شیخ الہندؓ نے فرمائی ہے وہ ذوقی اعتبار سےسب سے زیادہ لطیف ہے،اس توجیہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ وضواعضاء ظاہری کی طہارت و نظافت حاصل کرنے کا ایک عمل ہے اور جس طرح طہارت ظاہری مطلوب ہےاسی طرح بلکہاس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ باطن کی صفائی اور طہارت بھیمطلوب ہے، چنانچہ وضو ہے فراغت کے بعد آنخضرت ﷺ نے بید وممل مسنون قرار دیئے جن سے طہارت باطنی کی طرف اشارہ مقصود ہے ، اور ان دواعمال سے طہارت باطنی کاتعلق پیہ ہے کہتمام باطنی رذائل اورمعصتوں کا سرچشمہانسان کے دواعضاء ہیں ،ایک منه یازبان اوردوسرے شرمگاہ، جبیبا کہ ایک حدیث میں آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے کہ: من يضمن لي مابين لحييه و مابين رجليه اضمن له

الجنة.

'' جو شخص میرے سامنے اپنی دو چیزوں کو( معصیت سے محفوظ رکھنے) کی ضانت دے دے میں اس کے لئے جنت کی ضانت دیتا ہوں، ایک وہ چیز جواس کے جبڑوں کے درمیان ہے (لیعنی زبان) اور دوسرے وہ چیز جواس کی ٹانگوں کے درمیان ہے (یعنی شرم گاہ)۔

چنانچہ وضو کے بعد بچا ہوا پانی پی کراور زیر جامہ چھینٹے مار کرمعصیت کے ان ہی سر چشموں کی طہمارت کی طرف متوجہ کرنامقصود ہے۔( تذکر ہے/ ۱۹۷)

#### (۴)محبت نبوی میں نفسانیت

حضرت مولا نامناظراحسن كيلا في لكھتے ہيں:

بخاری شریف کاسبق ہور ہاتھا، مشہور حدیث گزری کہتم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک کہاس کے مال اور بال بچے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے لئے محبوب نہ ہوجاؤں

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و

ولده والناس اجمعين. (بخارى كتاب الايمان)

و مدہ و اسان اجمعین ( بھاری کا ساب الایماں)

فقیر ہی نے عرض کیا کہ بحد اللہ عام مسلمان بھی سرکار کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے

متعلق محبت کی اس دولت سے سرفراز ہیں ، جس کی دلیل ہے ہے کہ مال باپ کی تو ہین کوتوا یک

حد تک مسلمان برداشت کر لیتا ہے ، زیادہ سے زیادہ گالیوں کے جواب میں وہ بھی گالیوں پر

اثر آتا ہے ، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی سبی بھی مسلمانوں کواس حد تک

مشتعل کردیتی ہے کہ ہوش وحواس کھو بیٹھتے ہیں ، آئے دن مشاہدہ ہے کہ جان پرلوگ کھیل

گئے ، سن کر حضرت نے فرمایا کہ ہوتا ہے شک یہی ہے ، جوتم نے کہا ، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟

تہ تک تہاری نظر نہیں پہونچی، محبت کا اقتضابہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے آگے ہر چیز قربان کی جائے گئین عام مسلمانوں کا جو برتاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے تہارے سامنے ہے، پیغمبر کھے نے ہم سے کیا چاہا تھا اور ہم کیا کررہے ہیں، اس سے کون ناواقف ہے، پھر سکی آپ کھی ، جو مسلمانوں کے لئے نا قابل برداشت بن جاتی ہے، اس کی وجہ محبت تو نہیں ہو سکتی ، خاکسار نے عرض کیا، تو آپ ہی فرما کیں، اس کی حجے وجہ کیا ہے؟

نفسیات انسانی کے اس مبصر حاذق نے فرمایا کہ سوچو گے تو در حقیقت آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی سبکی میں اپنی سبکی کاغیر شعوری احساس پوشیدہ ہوتا ہے ، مسلمانوں کی خودی
اورانانیت مجروح ہوتی ہے ، ہم جسے اپنا پیغیر اور رسول مانتے ہیں تم اس کی اہانت نہیں
کر سکتے ، چوٹ در حقیقت اپنی اسی'' ہم' پر پڑتی ہے کیکن مغالطہ ہوتا ہے کہ پیغیر صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت نے انتقام پران کوآ مادہ کیا ہے ، نفس کا بید دھوکہ ہے ، اپنی جگہ ٹھنڈ بے دل سے جو
غور کرے گا، اپنے طرز عمل کے تناقض کے اس نتیجہ تک پہو نچ سکتا ہے ، بہر حال محبوب کی
مرضی کی جسے پرواہ نہ ہو،اذان ہور ہی ہے اور لا یعنی اور لا حاصل گیوں سے بھی جو اپنے آپ
کوجدا کر کے موذن کی پچار پرنہیں دوڑتا، اسے انصاف سے کام لینا چا ہے کہ محبت کا دعویٰ اس

حضرت والا کی تقریر کا یہی خلاصہ تھا، ظاہر ہے کہ ندامت اور شرمندگی کیساتھ سر جھکا لینے کے سوا، ان کی اس نفسیاتی تنبیہ کے بعد میرے لئے پچھاور پوچھنے کی گنجائش ہی کیا باقی رہی تھی۔ (احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن/۱۵۳–۱۵۵)

#### (۵) حدیث فنهی کاایک اصول

حضرت شیخ الہنڈ صدیث فہمی کا ایک زریں اصول بھی بیان فرماتے تھے،جس سے علماء

كوبهت سے مسائل میں بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ بیرکہ:

آ تخضرت ﷺ ہے جومختلف اعمال منقول ہیں وہ دونتم کے ہیں۔ بعض اعمال توایسے ہیں جن کے بارے میں روایات سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ان کومعمول بنالیا تھایا آپ ﷺ سے وہ اعمال کثرت کے ساتھ ثابت ہیں یا آپ ﷺ نے ان کوکر نے کا حکم دیا ہے، کین بعض اعمال ایسے ہیں کہ آنخضرت ﷺ سےا کا د کا مواقع پر ثابت تو ہیں لیکن ان کومعمول بنالینایاان کاالتزام کرنایا دوسروں کوان کی ترغیب دینا ثابت نہیں ہے،ان دونوں قسموں میں سے ہرایک کواینے مقام پر رکھنا جاہئے۔ پہلی قشم کے اعمال کی یابندی کااہتمام درست اورموافق سنت ہے،کیکن دوسری قتم کے اعمال کوان کےمقام پرر کھنے کا تقاضا بیہ ہے کہان کواسی طرح بھی کبھار کرلیا جائے جبیبا آپ ﷺ نے کیا کیکن ان کامستقل معمول بنالینا مطلوب نہیں۔ حضرت شیخ الهند ی اس کی مثال به بیان فرمائی که رکوع سے اٹھتے وقت ربنا لک الحمد کہنا آپ ﷺ سےمروی ومسنون ہے، کین حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امامت فرمارہے تھ، جب آب لے ركوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا تو كسى صحالى نے قدرے بلندآ واز میں کہا:

ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.

نمازختم ہونے کے بعد آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کلمہ کس نے کہا تھا؟ اور جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ (تمہارا یہ کلمہ فرشتوں کواس قدر پیندآیا کہ) اس کوآسان پرلے جانے کے لئے سترسے زیادہ فرشتے لیکے تھے۔

حضرت شخ الهند قرمائی کیاں کہ اگر چہ آنخضرت کے اس کلمہ کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کیکن روایات میں بیکہیں مروی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کے نے یا دوسر صحابہ کرام نے ربنا لک الحمد کے ساتھ ان کلمات کے اضافہ کو معمول بنالیا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کھا مقصداس کلمہ کی نفس فضیلت بیان فرمانا تھا، یہ مقصد نہ تھا کہ نماز میں اس کلمہ کا التزام کیا جائے، البتہ چونکہ آپ کھی نے ان صحابی کے اس عمل پر نکیر بھی نہیں فرمائی اس لئے اگر کوئی شخص بھی بھار یہ کلمہ کہہ لے تو جائز ہے، لیکن اس واقعہ کی بنیاد پر اس کلمہ کو نماز کا مستقل جزء بنالینا درست نہیں۔ (تذکر کے اس کا میں درست نہیں۔

#### (۲) حضرت عمرٌّاور شيطان

ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت شخ الہند سے سوال کیا کہ حدیث میں آنخضرت شخص سے معروی ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان وہاں سے ہیں گزرتا الیکن یہ بات خود آنخضرت شاور حضرت صدیق اکبر شکے بارے میں مروی نہیں ہے کہ شیطان ان کے راستے سے نہیں گزرتا ، تو سوال یہ ہے کہ شیطان حضرت عمر ہی سے کیوں ڈرتا تھا؟ جب کہ یقیناً آنخضرت شاور حضرت صدیق اکبر ان سے افضل تھے ، ان سے تو بطریق اولی ڈرنا چائے تھا؟

حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحبؓ نے فر مایا کہ: حضرت شُخ الہندٌ کامعمول بیرتھا کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی علمی سوال کرتا تو پہلی بار اسے ظریفانہ انداز سے الزامی قسم کا جواب دیتے تھے، اس کے بعد تحقیقی جواب دیا کرتے تھے، چنانچہ اس سوال کے جواب میں آپ نے پہلے تو یفر مایا کہ:

'' بیشیطان کی حماقت ہے،اس سے پوچھو کہ وہ حضرت عمر سے اتنا کیوں ڈرتا تھا اور حضور انور ﷺ یا صدیق اکبڑ سے اتنا کیوں نہیں ڈرتا تھا۔'' پھر تحقیقی جواب دیا کہ:

در حقیقت کسی شخص کا افضل ہونا اور چیز ہے اور دلوں پر اس کا رعب ہونا دوسری بات ہے، ضروری نہیں کہ جو شخص سب سے زیادہ افضل ہواس کا رعب بھی دوسرے ہر فرد سے زیادہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر پر شان جلال غالب تھی اس لئے دلوں پر ان کا رعب بیٹھا ہوا تھا، اور آنخضرت جلال غالب تھی اس لئے دلوں جمال غالب تھی، اس لئے اگر کسی شخص کو حضرت عمر سے زیادہ ڈر کئے تو کوئی تعجب کی باتے نہیں۔ (تذکر ہے/ ۱۹۸ – ۱۹۹)

#### (۷)میت بررونے کامسکلہ

حضرت شیخ الہندؓ نے عہد صحابہ سے اختلافی چلے آرہے اس مسکلہ کی وضاحت کرتے ہوئے بیتقر ریفر مائی:

"اس مسکه میں دو مذہب ہیں، جمہور صحابہ اور تا بعین گا مسلک اور یہی حضرت عاکشہ گل رائے ہے کہ میت کے اہل خانہ کے اس پر رونے سے میت کوعذاب نہیں ہوتا، اور عاکشہ گل دلیل الله تعالیٰ کا قول :و لاتور و از رق و زر احسر ی ہے، عمر ابن عمر اور ان کے تبعین حضرات کا مسلک ہے المہمیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ (میت کے اہل خانہ کے اس پر رونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے ) تو وہ احادیث جوعمر اور ابن عمر کے مسلک پر

دلیل ہیں(جمہور کی جانب سے ) اس میں چند تاویل ہیں،ایک تاویل عائشا نے فرمائی ہے کہ بیاوگ نبی کریم ﷺ کے کلام کونہیں سمجھے، آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ (کافر)میت کے اہل خانداس پرروتے ہیں،اس کے مفاخرذ کرکرتے ہیں،حالانکہاس کا حال نہیں جانتے کہاہےتو کفر کےسبب عذاب دیا جار ہاہے تو سامع نے سمجھا کہاس پررونے کے سبب عذاب ہور ہا ہے یا بیتا ویل کی جائے کہ تعذیب کی وعید عام نہیں ہے بلکہ خاص اس شخص کے بارے میں ہے جواہل خانہ کے اس طرح رونے پر راضی تھایا اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اس کی وصیت کی ہو،لہذا اللہ تعالیٰ کے مٰدکورہ قول کا اعتراض وارد نہ ہوگا ،اورممکن ہے کہ نزاع محض لفظی ہو،اس لئے کہ عمر<sup>ا</sup> اورابن عمرٌّاس شخص کے قق میں تعذیب کے قائل نہیں جس نے وصیت نہ کی ہو،اوروہاس کے قائل ہوبھی کیسے سکتے ہیں جب کہ بیصر یحنص قرآنی کے خلاف ہے،اورحضرت عائشہؓ وغیرہ اس شخص کے تق میں تعذیب کا انکار نہیں کرتے ،جس نے اس کی وصیت کی بااس پر راضی رہا،اور بیرحضرات بھی نص صريحمين مسن مسنة حسينة (الحديث) كےخلاف كيے جاسكتے ہيں، تو فریقین کا مقصد تعذیب سے تعذیب روحانی اور ندامت ہے ۔( فکر انقلاب: شيخ الهندنمبر/۳۲۴–۳۲۵)

# (۸) يوم الشك كاروزه

۲۹ رشعبان کواگر چاندنظر نه آئے تو ۳۰ رشعبان کا دن فقہاء کی اصطلاع میں'' یوم الشک'' کہلا تا ہے۔فقہاء حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ''یوم الشک'' میں روز ہ رکھناعوام کے لئے مکروہ ہے ،البتہ وہ خواص اہل علم جومحض نفل کی نیت سے روز ہ رکھیں اور ان کے دل میں احتیاط رمضان کا شبہ نہ ہو،ان کے لئے یوم الشک کاروز ہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت مولا نامفتی محم<sup>ش</sup>فیع صاحب کا بیان ہے کہ:

ایک مرتبہ یوم الشک تھا اور اس میں حضرت شخ الہند ہا ہم مجلس میں تشریف لائے تو آپ نے پان کھایا ہوا تھا، حاضرین میں سے سی نے پوچھا کہ ' حضرت! آج یوم الشک ہے اور اس میں خواص کوتوروزہ رکھنے میں کچھ حرج نہیں' حضرت شخ الہند جواب میں اول تو فرمایا کہ ہاں! میں خواص کے لئے ہے لیکن ہم خواص کے شار میں کہاں ہیں؟ اور پھر تھوڑی دیر میں خود ہی ارشا دفر مایا کہ ' حدیث کے الفاظ فقد عصی ابدا القاسم صلی الله علیہ وسلم سے ڈرلگتا ہے' اشارہ اس طرف تھا کہ حدیث میں حضرت عمار بن یا سرائے مروی ہے کہ:

ومن صام يوم الشك فقد عصى اباالقاسم صلى الله عليه وسلم.

'' جس شخص نے یوم الشک میں روز ہ رکھا اس نے ابوالقاسم کے نافر مانی کی'' نافر مانی کی''

مقصدیہ تھا کہ اگر چہ علماء حنفیہ نے اس حدیث کوعوام کے حق میں قرار دیا ہے اور خواص کواس سے مشتیٰ رکھا ہے لیکن حدیث کے ظاہری الفاظ عام ہیں اوران کی مخالفت سے ڈرلگتا ہے۔ (تذکرے/ ۱۹۷–۱۹۸)

(9) حالت استنجاء میں قبلہ کی طرف رخ یا بیٹھ کرنے کا مسکلہ

حالت استنجاء میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کرنا محدثین کے درمیان ایک معرکۃ الآ راءمسکلہ ہے، حنفیہ ہرحال میں چاہے آبادی میں ہویا جنگل میں، استنجاء میں قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنا دونوں منع کرتے ہیں ، جب کہ حضرات شوافع صرف جنگل میں استقبال و استدبار قبلہ کومنع کرتے ہیں ، آبادی میں ان کے یہاں اجازت ہے ، شوافع حضرات اپنے مسلک کی تائید میں جہاں اور دیگر روایات کوذکر فرماتے ہیں ، وہیں حضرت عائشہ کی بیر روایت بھی پیش کرتے ہیں :

عن عائشة : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا يكرهون ان يستقبلو االقبلة بفروجهم، فقال: اوقد فعلوها؟ حوّلوا مقعدتي قبل القبلة (رواه احمد)

آپ ﷺ نے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ اپنی شرمگاہوں کے ساتھ استقبال قبلہ کونا گوار سجھتے ہیں آپ ﷺ نے فر مایا: واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے؟ تم میری بیٹھک کوقبلہ رخ کردو۔

روایت کے الفاظ حولوا مقعدتی قبل القبلة سے امام شافعی نے استدلال کیا کہ حالت استنجاء میں استقبال قبلہ کرنا اگر آبادی میں ہے تو درست ہے، کیونکہ آپ شخود فرمارہے ہیں حولوا مقعدتی قبل القبله۔

اس روایت کے مختلف جوابات حضرات محدثین نے دئے ہیں لیکن جو جواب حضرت شخ الہند ؓ نے دیا ہے اس کوس کر علم حدیث کا لطیف ذوق رکھنے والا طالب علم جموم الحھے گا، نہ توامام بخاری کی طرح اس روایت پرطعن کرتے ہیں اور نہ ہی امام ذہبی کی طرح اسے حدیث منکر ہتلاتے ہیں، علامہ عثمانی وقال شیخنا المحمود کہہ کرآپ کا جواب فتح الملهم شرح مسلم میں اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ:

"عهدنبوت میں بعض لوگوں نے جب بیروایت لا تستقبلوا القبله بفروجهم سنی جسے امام مالک نے اپنی موطامیں نقل فرمایا ہے، تو

شدت حیا کی بناپراستقبال قبله بالفرج میں صددرجه غلوکرنے گئے، یہاں تک کہوہ صدشری سے تجاوز کر کے عام حالات پاخانہ، پیشاب،استجاء کے علاوہ عنسل، جماع، دوران نماز میں قیام، رکوع و جود اور قعود کی حالتوں میں استقبال بالفرج کو حرام سجھنے گئے، حافظ ابن حجر قرماتے ہیں کہ اس وقت جولوگ سجدہ کرتے تھے تواپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے بالکل چمٹالیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ استقبال بالفرج ہوجائے، حالانکہ بیسنت کے بالکل خلاف تھا،ستر کے لئے کپڑوں کا ہونا کافی تھا،اسی طرح کا واقعہ حضرت ابن عباس نے بھی نقل کیا ہے،

ان عمومی حالات میں حضرات صحابہ کی شدت احتیاط کود کھے کر جورفتہ رفتہ حرج کے منزل میں قدم رکھ رہی تھی ، بعض لوگوں نے آپ ﷺ سے ذکر کیا تواس وقت آپ ﷺ نے بیار شادفر مایا کہ:

حولوا مقعدتي قبل القبلة.

کہ میری نشست گاہ لینی عام حالات کی بیٹھک کوقبلہ رخ کردو، تا کہ لوگ استقبال بالفرج میں غلو کرنے سے پی سکیس، اور امت اس حرج شدید میں مبتلانہ ہو۔ (فتح الملہم: ۲۲۲/۱)

یہ ہے حدیث کامفہوم، جو صحابہ کرام کے طرز عمل کوسا منے رکھ کرمتعین کیا گیا، حدیث کی بیال پیل مقتر میں شراح کے یہاں نہیں ملتی، اس مفہوم کی تعیین کے بعد حضرت امام شافعیؓ کے لئے اس سے استدلال کا کوئی جواز نہیں باق رہ جاتا۔ (مقام محمود / ۲۷–۲۸)

(۱۰) سمندر کے یانی اور مردار کے مسئلہ والی حدیث

صحابہ ؓ نے آپ ﷺ سے سمندر کے یانی کی بابت سوال کیا،سوال کی وجہ بیٹھی کہ

روزانہ سمندر میں بہت سے جانور مرتے ہیں، تواس پانی کا کیا تھم ہے؟ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

هو الطهور ماؤه و الحل ميتته .

سمندرکا یانی پاک ہے اور اسکامر دار حلال ہے۔

احناف کےعلاوہ دیگرائمہ" السحسل" کےلفظ کوحلال کے معنیٰ میں کیکرتقریباً تمام سمندری جانوروں کی حلت کے قائل ہیں،حضرت شنخ الہند کی نکتہرسی اس حدیث کے بارے میں درج ذیل ہے:

یہاں حل سے مراد طہارت ہے، اور حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ماءِ
کشر دریائی جانور کے مرجانے سے ناپاک نہیں ہوتا، اس لئے کہ دریائی
جانور پاک ہے، اس صورت میں یہ جملہ اس سوال کا جواب ہوگا جس میں
سمندر اور دریا کے پانی کا حکم دریافت کیا گیا ہے، کیوں کہ اس میں حیوانات
مرتے رہتے ہیں، توارشاد ہوا کہ وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا
مرداریا ک ہے۔ (تقریر ترفدی / ک)

# (۱۱) سیحیح بخاری کے پہلے باب کی تو میسے

سیح بخاری کا پہلا باب آپ ﷺ پروحی کی ابتداء کی کیفیت سے متعلق ہے، کین باب کے ذیل میں آنے والی کچھ احادیث بظاہر باب کے مضمون پر منطبق نظر نہیں آئیں، اس انطباق کے تعلق سے مختلف شارعین ومحدثین نے تشریح فرمائی ہے، حضرت شخ الہند نے انتہائی جامع اور دل نشین تشریح فرمائی ہے، فرماتے ہیں:

''اس ترجمه میں واقع الفاظ'' وحی''،'' بدء''اور'' کیف'' کوعام قرار دیں اس طرح کہ: وحی عام ہے تتلوہو یا غیرمتلو، وحی منامی ہویاالہامی،فرشتہ اصل صورت میں آیا ہو یا بصورتِ بشر، وحی کے اندرتو تیقیم ہوگی۔

دوسرالفظ''بدء''ہے،اس میں بھی تعیم ہوگی:بدایت باعتبار مکان، کہ کس جگہ سے شروع ہوئی؟ بدایت باعتبار زمان کہ کس زمانے سے شروع ہوئی؟ بدایت باعتبار ماحول واحوال، کہ کن حالات میں ابتدا ہوئی؟ بدایت باعتبار صفات موحی الیہ ومبعوث الیہم ، کہ جس پروحی نازل ہور ہی تھی اس کی صفات کیا تھیں؟ اور جن کی طرف آ ہے بھی کو بھیجا گیا ہے ان کی کیا صفات تھیں؟ لفظ'' بدء'' کے اندراس طرح کی تعیم مانیں گے۔

اسی طرح لفظ' کیف' ہے،اس کے اندر بھی زمانی،مکانی،موتی الیہ اور مبعوث الیہم کی تعیم ہوگی،اس طرح ترجمہ کے اندر بڑی وسعت آجائے گی اور تمام احادیث کے ترجمۃ الباب پر انطباق میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ تمام احادیث میں وتی کی کسی نہ کسی کیفیت اور حالت کا ذکر ہے۔ (کشف الباری:از حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مظلم: / ۲۱۵ / ۲۱۲)

#### (۱۲)وزن اعمال

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح کا آخری باب اس عنوان سے قائم فرمایا ہے
"باب و نضع الموازین القسط لیوم القیامة و ان اعمال بنی آدم توزن"
جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ قیامت میں میزان عدل قائم ہوگی اور انسانوں کے تمام اعمال کا وزن ہوگا، یہاں پیمشہور کلامی بحث چھڑگئی ہے کہ اعمال تو اعراض ہیں اور وزن صرف جواہر واجسام کا ہوسکتا ہے ، اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کے جواب میں مختلف علماء نے مختلف توجیہات اختیار کی ہیں، کسی نے کہا کہ اعمال ناموں کا وزن ہوگا، کسی نے کہا کہ اعمال کی کیفیت جانچنے کو مجاز اوزن سے تعبیر کیا گیا ہے ، اور کسی نے کہا کہ اعمال بشکل جواہر آئیں گے اور انہیں تولا

حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحبؓ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر بیان فرماتے سے کہ دیو بند میں ہرسال جب حضرت شخ الہند بخاری شریف کا ختم کراتے تو میں اس درس میں شامل ہوا کرتا تھا،حضرت اس سوال کے جواب میں جو پچھ فرماتے وہ سب سے زیادہ اطمینان بخش تو جیتھی،حضرت شخ الہند فرماتے کہ:

یہ سوال پرانے زمانے میں تو کسی درجہ میں قابل اعتناء تھا، کیکن ہمارے زمانے میں تو اس سوال کی گنجائش نہیں، آج کے دور میں صرف جواہر واجسام ہی کا نہیں بلکہ اعراض کا وزن بھی کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کے لئے الگ پیانے مقرر ہیں، مثلاً حرارت کی تھر مامیٹر کے ذریعہ پیائش کی جاتی ہے، ہوا میں رطوبت کا تناسب ناپا جاتا ہے، لہذا اگر انسان اپنی محدود عقل کے ذریعہ ان اعراض کی پیائش کرسکتا ہے تو مالک الملک والملکوت نے اگر اعمال کے وزن کے لئے کوئی مخصوص میزان عدل مقرر فرمادی ہوتو اس میں تعجب اور استبعاد کی کیابات ہے؟ (تذکر کے/۱۹۹-۲۰۰)

# حدیث کی سندعالی کاشرف وامتیاز

حضرت شخ الهند کے اصلِ استاذِ حدیث حضرت نانوتو گ تھے، جن کے اسا تذہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددگ تھے، ۱۲۹ ھیں حضرت نانوتو کی اور دیگرا کابر کے ہمراہ حضرت شخ الهند ؓ نے بھی سفر حج فر مایا، اور دوران سفر بار بارا پنے استاذ حضرت نانوتو کی کے ہمراہ مدینہ منورہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددگ کی خدمت میں اور مکۃ المکر مدمیں سیدالطا کفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکی گی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت شخ الهند ؓ کے دل میں بیآرزو پیدا ہوئی کہ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی سے حضرت شاہ عبدالغنی مجددی سے

اجازت حدیث حاصل کرلیں تا کہ سندِ عالی کا شرف حاصل ہوجائے ،گر استاذ کا بے انہا ادب دل میں تھا، اپنی اس آرزو کے اظہار کو حضرت نا نوتوی کی شان میں بے ادبی تصور کر کے خاموثی اختیار کرلی، والیسی سے پچھا یا مقبل خود حضرت نا نوتوی نے حضرت شخ الہند کو ترغیب دی کہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب ہم سب کے استاذگرامی ہیں، یہ موقع غنیمت سمجھ کر صحاح ستہ کے اوائل حضرت کو سنا دو اور اجازت حدیث حاصل کرلو، پھر حضرت نا نوتوی نے خود جا کر حضرت شاہ صاحب سے حضرت شخ الہند کے لئے سفارش بھی فرمادی، حضرت شخ الہند نے محال الہند نے حاص سے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں سنائے اور حضرت نے کمال بیاشت کے ساتھ حضرت شخ الہند کو اجازت حدیث مرحمت فرمادی، اس طرح یہ سند عالی حضرت شخ الہند کو حاصل ہوگئی۔

# خدمت حدیث کے علق سے حضرت کے عظیم تصنیفی کارنا ہے حضرت کے طیم الراجم الابواب والتراجم

حضرت شخ الهند كى ايك ممتازترين علمى وحديثى خدمت تراجم ابواب (صحيح بخارى كى عالمانه اور محققانه شرح كا كام ہے، اسارت مالٹا كے برآ شوب دور ميں حضرت كے قلم سے شروع كتاب (بيانِ وحى ) سے لے كركتاب العلم كے "باب ذكر العلم و الفتيا في المسجد" تك "الابواب و التراجم" نامى يرسالد كھا جاسكا تھا، كر حضرت كى رہائى عمل ميں آئى اور اس كے بعد گونا گوں مصروفيات نے مہلت ہى نه دى يہاں تك كه وقت موعود آگيا۔

تراجم ابواب کے تعلق سے اس رسالے میں بے انتہانفیس مباحث آگئے ہیں، بطور خاص آغاز میں ۱۵ راصول بیان ہوئے ہیں جوتر اجم کے حل میں رہنما اور معین ثابت ہوتے ہیں، محدث عصر علامہ یوسف بنور ک کے بقول:

''شخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن دیوبندی نے فر مایا کہ بخاری کے تراجم کا قرض ابھی امت کے ذمہ باقی ہے، اسے آج تک کسی نے ادانہیں کیا، میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت شخ الهندی کتاب' الابواب والتراجم' مکمل ہوگئ ہوتی تو یہ قرض ادا ہوگیا ہوتا، کیکن افسوس وہ پوری نہیں ہوئی۔' (مقدمہ لامع الدراری)

حضرت مولا ناسیدا صغرحسین صاحبٌ فرماتے ہیں:

پاس بخاری شریف کا صرف ایک مصری نسخه بلا حاشیه و بین السطور موجود تھا، حسب معمول سليس اردومين ايني تحقيق اوربهترين مناسبت بالابواب تحرير فرمانی شروع کی۔''(حیات شیخ الہند/۲۵۰–۲۵۱)

حضرت شیخ الہندگا بیرسالہ حضرت شیخ الاسلام مولا نا مدنیؓ کےمقدمے کےساتھ طبع ہوا،حضرت مدنی نے مقدمہ میں تحریر فرمایا ہے:

''حضرت شخ الهندقدس سره کی آخری تحریرتراجم بخاری ہے متعلق تھی،جس کواس خیال سے کہ آپ کا فیض علمی تا قیام قیامت جاری رہے، شائع کیا جاتا ہے،عدم مساعدت مشیت ایز دی کی وجہ سے اگر چہ شیخ الہند قدس سرہ اس تمام لا لی وجوا ہر کو کا غذ کی سطح پر نہ رکھ سکے جن کا آ پ نے اراد ہ کرلیا تھالیکن بحالت موجودہ بھی پی گنجینۂ گراں مایپر ہر آئکھوں پرر کھنے کے قابل ہے ، ارباب نظر اور اصحاب علم اس مخضر سی تحریر سے جو فوا کد حاصل کریں گےان سےخود ہی واقف ہوجاوینگے، دعاہے کہ خداوند عالم اس تحریر کوقبولیت عامہ سے نو از ہے، بالجملہ بیرسالہ اس ناتمامی کی حالت میں بھی اگر بدر کامل کا کام نہیں دے گا توماہ وہ روزہ ثابت ہوگا۔''( مقام محمود/ ۱۴۵–۱۳۶ بحواله الابواب والتراجم: ۷۹،۳،۲)

# سيح ابوداؤد

سنن ابی داؤد صحاح سته میں خاص اہمیت کی حامل بلندیا پیہ کتاب ہے،سالہا سال سے کتاب حضرت شیخ الهند کے زیریڈ رلیس رہی ،سنن ابی داؤد کے اس دور کےمطبوع نسخوں میں متن میںمتعدد کمیاں اور خامیاں تھی ،انھیں کی تھیجے کا بیڑا حضرت نے اٹھایا،حضرت نے ابو داؤد کے تمام دستیاب قلمی اور مطبوعہ نسخے جمع کرائے اور سب کا بدفت نظر مطالعہ،مقار نہ اور مقابلہ ومحاکمہ فرما کر صحیح نسخہ مرتب فرمایا، سالوں کی شب وروز کے بعد بیاہم کام پایئے بیمیل تک پہو نچا،اور ۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰ء) میں یہی نسخہ مطبع محتبائی دہلی سے طبع ہوا،اوراب اسی کی نقل ہرجگہ سے طبع ہوتی ہے، یہ حضرت کی بلند پاپیوریثی خدمت ہے۔

#### ايضاح الادلهاورا دلهُ كامله

یہ دونوں گراں قدر تالیفات غیر مقلدین کی طرف سے احناف کے خلاف ترکِ حدیث کے الزامات کے رد میں مرتب ہوئی ہیں اور متعدد خلافیات و مسائل میں حضرت شیخ الہندؓ نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے، نفیس ترین تحقیقات پیش فرمائی ہیں، اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مسلک خفی نصوص کتاب وسنت سے اقرب اور کمل ہم آ ہنگ بھی ہے اور احناف نے تمام مسائل میں احادیث نبویہ کو اساس بنایا ہے اور انھیں سے استدلال کیا ہے۔ ایضاح الا دلہ کے بارے میں حضرت مولا ناسید اصغر حسین صاحب کے ذکورہ جملوں ایضاح الا دلہ کے بارے میں حضرت مولا ناسید اصغر حسین صاحب کے ذکورہ جملوں

ہیمان اور دیا ہے۔ سے زیادہ وقیع کوئی تبصرہ نہیں ہوسکتا، فرماتے ہیں:

''حضرت مولانا نے اس کتاب میں شرح معانی حدیث اور تطبیق بین الروایات اور توفیق اقوال مجہدین بالحدیث میں اپنے خداداد تفقہ فی الدین کا نمونہ دکھلایا ہے اور مختلف ابحاث کے شمن میں ایسے مضامین عالیہ بیان فرماتے ہیں کہ اذہان متوسطہ کوان کی ہوا بھی نہیں گی ،اور آیات قرآنی بیان فرماتے ہیں کہ اند علیہ وسلم ، بلکہ اقوال وفقہاء و مجہدین کی بھی اس اور احادیث نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم ، بلکہ اقوال وفقہاء و مجہدین کی بھی اس خوبی سے شرح فرمائی ہے کہ بساختہ ان ھندا لھو الحق المبین زبان سے نکل جاتا ہے ، اور قرآت فاتحہ اور نفاذ قضاء قاضی اور نکاح محرمات اور زیادة ونقصانِ ایمانی کی ابحاث میں بے مثل تحقیقات کود کیو کر الہام من عند اللہ کا یقین ہوجاتا ہے ، اور پھر اسی کے ساتھ اردو عبارت نہایت سلیس ، اللہ کا یقین ہوجاتا ہے ، اور پھر اسی کے ساتھ اردو عبارت نہایت سلیس ،

تعریضات واشارات بے شاراور باموقع اردووفاری کے پرمغزوذا کقددار اشعار، اس بے شان خزینه علوم محدثین کوچارسوصفحات پرختم کر کے ۱۲۹۹ھ میں مولانانے فراغت پائی اوراسی وقت طبع ہوکر مقبول خاطر اہل علم ہوا، حضرت مولانا کے علوم و کمالات کے لئے اگر بالفرض دنیا میں کوئی بھی ثبوت اورکوئی بھی یادگار نہ ہوتی تو یہی کتاب کافی تھی، جزاہم اللہ تعالی عناوعن سائر المسلمین ۔ (حیات شخ الہند/۲۳۲)

واقعہ یہ ہے کہ حضرت کی بیر خدمت گویا دریا کوکوزے میں سمیٹنے کے مرادف ہے، اور اس موضوع پرتمام بعد والوں کے لئے مرجع واصل کا مقام رکھتی ہے۔ احسن القریمٰ

حضرت شیخ الهندُّنے دیہات میں جمعہ کے مسئلہ کے تعلق سے ایک فیمتی کتاب''احسن القریٰ فی توضیح اوثق العریٰ' کے نام سے تالیف فرمائی،اس کتاب میں جا بجا آیات قرآنی کے ساتھ احادیث نبویہ،ارشا دات حدیثیہ،اقوال صحابہ وغیرہ سے استدلال واستشہاد کا رنگ نمایاں ہے،اس طرح حنی نقط نظر مدلل ہوکر سامنے آگیا ہے۔

حضرت مولا ناسیدا صغرحسین صاحبٌ کے بقول:

''ال صحیم کتاب کی عبارت مولانا کی تمام تصانیف سے زیادہ شگفتہ اور سلیس اور روال ہے اور مولانا کی مہذب ظرافت اور بذلہ شجی بہ نسبت دیگر تصانیف کے اس میں زیادہ نمایاں ، اثبات مدعا کے لئے احادیث واقوال محدثین کے علاوہ جا بجا آیات اور احادیث کی طرف لطیف اشارات اور موقع بموقع ادیبان عرب کے مشہور مقولے اور اہل عرب کی زبان زد مثالیں تحریفر ماتے جاتے ہیں۔ (حیات شخ الہند/ ۲۲۲)

#### تقر بریز مذی

یہ حضرت شیخ الہند کی جامع تر مذی کی در ی تقریروں کا مجموعہ ہے جوحضرت کے شاگرد
حضرت مولانا سیداصغر حسین دیو بندگ کے قلم سے شائع ہوا تھا، یہ عربی تقریر تر مذی شریف
کے مطبوعہ تنخوں کے ساتھ شائع ہورہی ہے، پھراسے مستقل کتاب میں بھی طبع کیا گیا، بڑے
سائز کے تقریباً ۵۰ رصفحات کو یہ مجموعہ محیط ہے، اور انتہائی اختصار کے باوجود تر مذی کی
مشکلات ومہمات کے لئے کافی شافی ہے، بطور خاص مسائل خلافیہ کو انتہائی جامعیت
واختصار کے ساتھ اس طرح مدل ومبر ہن کیا گیا ہے کہ تمام ذہنی خلجانات رفع ہوجاتے ہیں،
حضرت مولانامد کی کے بقول یہ تقریر دل پذیر " کے حل البصر" کا کام دیتی ہے، اس تقریر کا
اردوتر جمہ بھی" الور د الشذی " کے نام سے طبع ہوا ہے۔

#### تقرير بخاري

حضرت شیخ الهند کی شیخ بخاری کی پیچه درسی تقاریر جوآپ کے تلامذہ نے مرتب کی تھیں، ان کا ایک مجموعہ " المفیض المجاری علی صحیح المبخاری" کے نام سے طبع ہواہے، بیمجموعہ حضرت کے درسی امتیازات، اوراعلی محد ثانہ ذوق کا آئینہ دار ہے۔

ان عظیم علمی تصانیف کےعلاوہ:

'' صحاح اربعہ بخاری ، مسلم ، تر مذی ، ابوا وُ دخصوصاً تر مذی و بخاری کے متعلق حضرت مولا ناکی اثناء درس میں فر مائی ہوئی تقریر ، جوصد ہا طلبہ نے ضبط کی ہیں اور نقل در نقل ہوکر ان کے ہزار ہا قلمی نسخے ہوگئے ہیں ، جن میں مضامین علمیہ ، تحقیقات احادیث اور تعصیل مذاہب اور ترجیح مذہب ابی حنیفہ بطرز محققانہ بکمال شرح وبسط مٰہ کور ہیں ، تصانیف سے بھی زیادہ حضرت

#### مولا ناکے لئے باعث اجروصدقہ جاربیر ہیں گے۔ (حیات شیخ الہند/۲۵۲)

#### تلامذه

حضرت شخ الہند کے علمی کمال ، فضل ومقام کا اندازہ حضرت کے تلافدہ سے کیا جاسکتا ہے ، ایک سے بڑھ کرایک آفتاب و ماہتاب، حضرت نے بے شارافراد کواپنی تربیت و تعلیم سے کندن بنایا، آپ کے تلافدہ میں تمام علوم وفنون کے راسخ علماء شامل ہیں، علم حدیث میں امتیاز ورسوخ رکھنے والے علماء کی ایک بڑی تعداد آپ سے تلمذ کا شرف حاصل کرچکی ہے، ان میں:

- (۱) خاتم المحدثين امام العصر حضرت علامه انورشاه تشميريُّ
  - (٢) حكيم الامت حضرت مولا ناا شرف على تفانو كُ
- (٣) شيخ العرب والعجم حضرت مولا ناسيد حسين احمد مد في
  - (٧) شيخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمه عثما في
- (۵) شیخ الحدیث حضرت مولا ناسید فخر الدین احمد مراد آبادگ
  - (٦)مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى كفايت الله د ہلوگ
    - (۷) صدرالمدرسين علامه محمدا براتيم بلياويّ
    - (٨) شيخ الا دب حضرت مولا نااعز ازعلى صاحبٌ
      - (٩) حضرت مولا نامنا ظراحسن گيلا في ا
      - (١٠) حضرت مولا ناعبدالرحمٰن كيمل پورگُ
        - وغيره سرفهرست بيں۔

#### حاصل

حاصل میہ ہے کہ حضرت شیخ الہند محدثین کی جماعت میں امتیازی شان ومقام کے حامل ہیں، اور ایک طویل مدت تک خدمت حدیث کاعظیم الشان بابرکت کام اللہ نے آپ سے لیا اور تالیفات اور تصنیفات نیز جلیل القدر تلافدہ کی شکل میں دنیا کے سامنے جو فیضان علمی حضرت کا جاری ہوااس کی عظمت ہرفتم کے شک وشبہ سے بالاتر ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت کے تصنیفی حدیثی سر مائے کوئی شکل میں مرتب کر کے شاکع کیا جائے تا کہ تمام اہل علم اس خزانہ سے خوب خوب استفادہ کر سکیں۔

الله حضرت کے مراتب بلند فرمائے اور ان کے خلف کوان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے ، آمین۔



# مصنف کی مطبوعہ می کا وشیں

# اسلام میں عفت وعصمت کا مقام

یہ کتاب عفت وعصمت کے موضوع پرانتہائی تفصیلی اورا ہم پیش کش ہے، اپنے مندر جات
کی جامعیت اور نصوص کی کثرت کی بنیاد پراپنے موضوع پراردوز بان میں انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت
رکھتی ہے، ملک و بیرون ملک کے اکا برعلماء کے تأثرات وتقریظات سے آراستہ ہے۔ مختصر سے
عرصہ میں اس کے پانچ ایڈیشن منظر عام پر آچکے ہیں، یہ کتاب بجاطور پراس قابل ہے کہ عوام
وخواص، علماء وعوام، مردوعورت ہیں اس کواپنے مطالعہ میں رکھیں۔

# ● اسلام میں صبر کا مقام

یہ کتاب صبر کے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، فاضل مصنف نے اس کتاب میں جدیداسلوب میں قرآن وحدیث، آ ٹار صحابہ کی روشی میں صبر کے مقام، اس کی اہمیت اور ضرورت کے متعدد پہلوؤں کو کافی شرح وبسط کے ساتھ واضح کیا ہے، صبر وشکر کے تقابلی تجزیے پر مصنف نے بے حدقیمتی باتیں تحریر کی ہیں، دور حاضر کے ہرنو جوان کواس کتاب کاضر ورمطالعہ کرنا جا ہئے۔

#### • ترجمان الحديث

اس کتاب میں اصلاح معاشرہ اور تعمیر سیرت واخلاق کے متعلق ڈیڑھ سوٹیجے ترین احادیث نبویہ کی مدلل اور عام فہم اسلوب میں عالمیانہ تشریح کی گئی ہے۔ یہ کتاب بجاطور پر اس قابل ہے کہ اپنے مواد کی علمیت اورا فادیت کی وجہ سے اسے مساجداورا جتماعی مجالس میں سنایا اور پڑھایا جائے۔

# اسلام کی سب سے جامع عبادت نماز

اس کتاب میں نماز کی اہمیت، اقسام وانواع، خشوع کی شرعی حیثیت، خشوع کے مختلف طریقوں کا ذکر قرآن وسنت کی روشنی میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔خشوع کے موضوع پر جو

۔ فاضلا نہ اور عالمانہ فصل ومدلل بحث کی گئی ہے وہ ار دود نیا میں اپنی نوعیت کی منفر دچیز ہے ، یہ کتاب ہرخاص وعام کےمطالعہ میں جگہ یانے کی اولین مستحق ہے۔

# ● اسلام اورز مانے کے جیلنج

موجود معاصر حالات کے تناظر میں مصنف کے اشہب قلم سے نکلی ہوئی پرسوز، پر در داور واقعیت پیندی پر بنی فکری تحریوں کا یہ مجموعہ موجودہ صورتِ حال میں ہر مسلمان کے لئے راہبراور فکری غذا فراہم کرتا ہے، جو بات بھی کھی گئی ہے باحوالہ اور نصوص کی روشنی میں ہے۔

# ● سیرتِ نبویة رآنِ مجید کے آئینے میں

یہ کتاب قرآن کی روشی میں سیرۃ الرسول صلی الله علیہ وسلم کے جامع اور روشن پہلوؤں کا اصاطہ کرتی ہے، قرآنی سیرت کے موضوع پر یہ اردوزبان میں پہلی باضابطہ کتاب ہے، جس میں سیرت طیبہ کوتاریخی ترتیب کے ساتھ قرآنی بیان کے آئینہ میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، اسلوب بیان بے حد پرکشش اور اچھوتا ہے۔ کتاب کے متعدد ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔

# عظمتِ عمر کے تابندہ نقوش

یہ کتاب عربی کے مشہورادیب شخ علی طنطاوی کی پراٹر تحریر''قصۃ حیاۃ عمر'' کی ترجمانی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی رحمۃ اللّہ علیہ کے مقدمے سے مزین ہے، کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللّہ عنہ کی عظمت وعبقریت کے نمایاں پہلو بہت دل نشیں اور ساحرانہ اسلوب میں اجا گرکئے گئے ہیں، سیرت عمر پر بیا کتاب عمدہ اور قابل قدر اضافہ ہے۔

# ● گناہوں کی معافیٰ کے طریقے اور تدبیریں

یہ کتاب صحیح ترین احادیث نبویہ کی روشی میں گناہوں کی معافی کے مختلف طریقوں کو محیط ہے،اس میں گنہ گاروں کو مایوی سے بچنے کی تا کیداورتو بہ کی تحریک اور عمل صالح کی ترغیب ملتی ہے، ہرمسلمان نو جوان کواس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

#### گلہائے رنگارنگ

تین جلدوں پرمشمل بیو قیع کتاب قرآن وسنت کی انقلا بی تعلیمات ،اصلاحِ قلب ونفس

ومعاشرہ،اسلام کےخلاف پھیلائے گئے مغالطّوں اور شکوک وشبہات کی مکمل اور مدلل تر دید کو محیط عام فہم اور دل نشیں اسلوب میں بیش قیمت اور فکر انگیز تحریروں کا مجموعہ ہے۔اس کتاب کا پہلا ایڈیشن بہت جلد مقبول ہوا،اب دوسراا یڈیشن زیرطباعت ہے۔

# مفکراسلام؛ جامع کمالات شخصیت کے چنداہم گوشے

یه کتاب مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی ندوی نورالله مرقدهٔ کی حیات و خد مات اور ان کی تابنده زندگی کے روشن نقوش اور نمایاں امتیازات کی جامع اور مکمل تصویریشی ہے۔ کتاب حضرت مولا نا انظر شاہ کشمیری رحمة الله علیه اور حضرت مولا نا ڈاکٹر سعیدالرحمٰن صاحب عظمی مدخله کے بیش قیت مقد مات سے مزین ہے، متعددالل قلم کے تأثر کے مطابق مفکر اسلام کی شخصیت پر کسی جانے والی کتابوں میں یہ کتاب اپنے مواد کی جامعیت، اسلوب کی دل شی اور حسن بیان کے اعتبار سے انفرادی شان رکھتی ہے۔

# • علوم القرآن الكريم

یہ کتاب حضرت مولا نامحر تقی عثانی مدخلہ العالی کی اردوتصنیف علوم القرآن کا عربی ترجمہ ہے۔ مترجم نے بہت سلیس اور شگفتہ عربی زبان میں کتاب کو اردو سے منتقل کیا ہے، شروع میں حضرت مولا نامحر تقی عثانی مدخلہ کا مقدمہ زینت کتاب ہے۔

#### اسلام میں عبادت کا مقام

یہ کتاب عبادت کے موضوع پر انتہائی جامع اور محیط کتاب ہے، جس میں عبادت کے تمام پہلوؤں کا کتاب وسنت اور اقوال سلف کی روشنی میں تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔عوام اور خواص سب کے لئے کیسال مفید ہے۔

#### اصلاح معاشره اورتغمیرسیرت واخلاق

یہ کتاب معاشرتی اصلاح اور سیرت وکردار کی تغییر کے تعلق سے بے حد مفید اور جامع کتاب ہے، جس میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا ذکر بڑی تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے، دور حاضر میں ہر مسلمان کواس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

#### اسلام دین قطرت

یہ کتاب مذہب اسلام کے امتیازات اوراس کی انسانیت نواز تعلیمات کو واضح کرتی ہے،اس میں اسلام کی جامعیت، واقعیت، حقیقت پیندی، ربانیت،امن واسلامتی،اخوت ووحدت،مساوات واجتماعیت جیسے متعدداہم گوشوں پرسیر حاصل گفتگو کی گئے ہے۔ ہر باذوق کے لئے قابل مطالعہ ہے۔

● دیگر کت:

اختر تابان (تذکره خضرت مولانا شاه حکیم مجمداختر صاحب ) والد ماجد (تذکره خضرت مولانا محمد باقر حسین صاحب ) مقام صحابه اورغیر مقلدین اسوهٔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے روشن عناوین هجی اور جھوٹ کتاب وسنت کی روشنی میں ایک جائزه اسلام کا جامع اور مؤثر ترین تعزیری نظام کچھ یا دیں کچھ باتیں (تذکره حضرت مولانا مفتی مجمدافضل حسین صاحب ) اسلام اور دہشت گردی

# عربی کتب:

علوم القرآن الكريم وان المساجد لله لمعات من الاعجاز القرآني البديع

اصول المعاش الاسلامي في ضوء نصوص الكتاب والسنة .

نظرة عابرة على القضاء والقضاة في الاسلام بحوث علمية فقهية

نوت: يه كتابين مندرجه ذيل پول سے حاصل كى جاسكتى ہيں:

(۱) اسلامک بک فاؤنڈیشن وہلی(۲) فرید بک ڈلودہلی (۳) کتب خانہ نعیمیددیو بند(۴) جامعہ تربیدا مدادید مراد آباد